اسلاكا الكي على اورتاري منطالع

مرلانا ويب التينظان

المكتب اللؤوني يبعلى إنزني فيرزلوررو اللفور

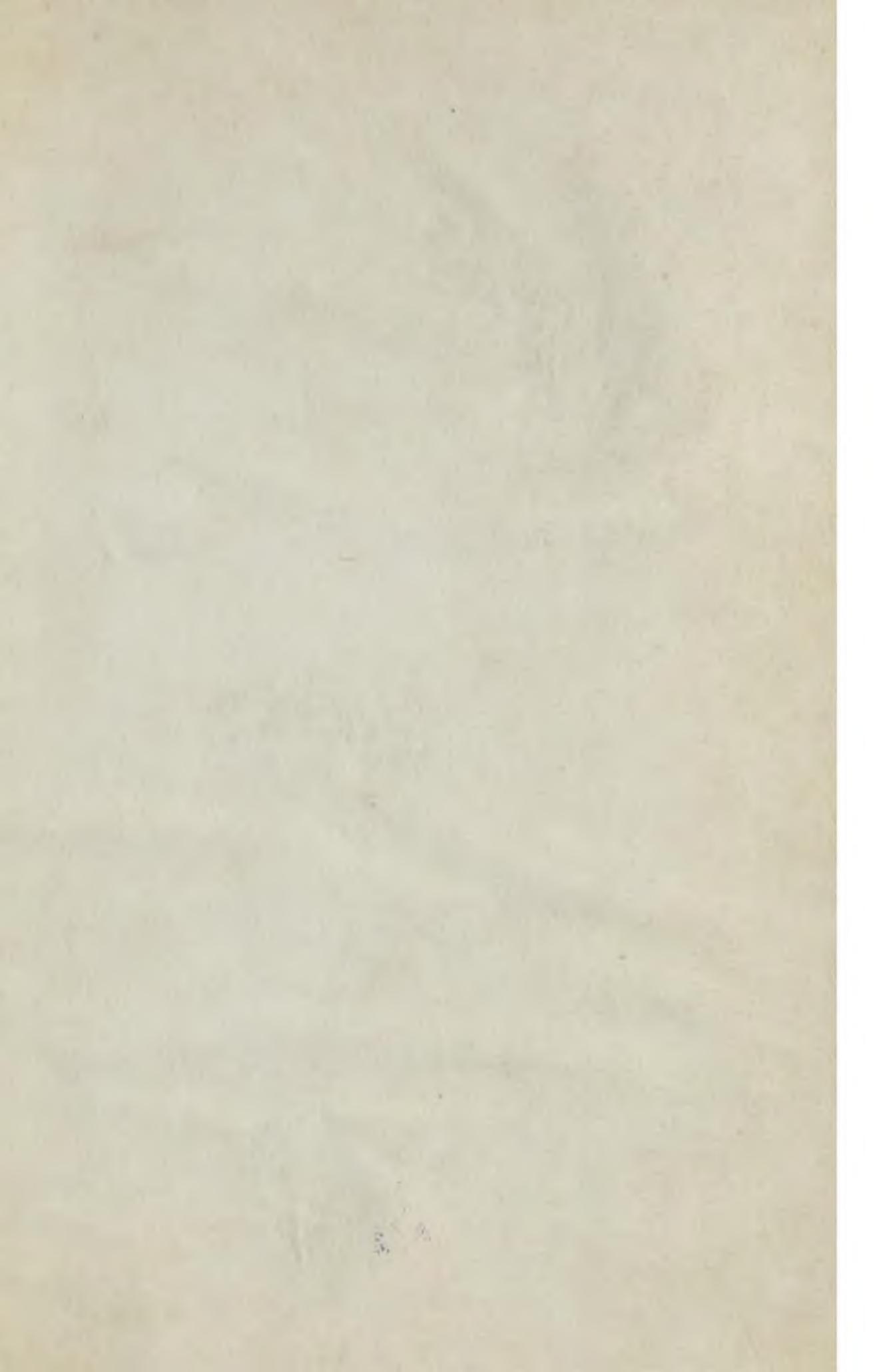



مولانا وحيرالدين عال







## ينتالغالغالغالها

سترس ۱۹۱۱ ای ۱۷ تاریخ تنی را قم الحووی ندوه ( محفق) کی محدمی تفاا در ظبری سنیں پڑھ کرج مست کے آنفادی بیٹھا جو اتھا۔ ذہن میں یہ فیال کھوم دہا تھا کہ اسلام کے تعارف کے لئے آئے ایک لئی کاب کی جرورت ہے جو دفت کی زبان اصاسلوب بی بھی تئی موا ور مبر پر انسان کو مطالعہ کے لئے دی جاسکے " کاش الٹرتمائی مجھاس کا ب کے تھنے کی توفق نے" یرتنا ہے ساختہ دعائی تنمی میری زبان سے عمی اور اس کے بعد کا کی برانگریزی لفظ میری زبان پر تفا:

#### GOD ARISES

یرکویک با کانام تھا ہوا جا تک ہیرے ذہن می وارد ہوا۔ اس سے پیلے کھی یہ فقرہ میرے ذہن میں نہیں کا تھا۔
حق کر ت ب کے نام کی تینیت سے اس کی مونویت بھی اس وقت اوری طرح محد پیروا منے نہ تھی۔ شام کو عصر کی نماز کے جد
حسب مول تربند دولا ہر بری گیا ہو ندوہ کے قریب دریائے گوئی کے تارے واقع ہے۔ وہاں ویسٹر کی است میں
لفظ Arises کے استقمالات دیکے قوم حادم ہوا کہ یہ لفظ یا بس کی ایک آیت میں استقمال جماہے۔ پورا نقرویہ ہے:

Let God arise, let His enemies be scattered, Let them also that hate Him flee before Him. As smoke is driven away, so drive them away; As wax melteth before the fire, so let the Wicked perish at the presence of God.

Psalms 68:1-2

# تين انقلابات

قلی طبیعیات کے مطابق ایک میلم دھماک (Big Bang) نے عالم طبیعی کواس کی تقرمه شاہراہ پر ڈالاتھا۔ سینراسلام کی آمداس دنیا کا دوسرامکیم دھماکہ ہے میں نے عالم انسانی کواس کی تقررہ شاہراہ پر ڈال دیا ۔ اس سلسلہ کا تیسرا دھماکا وہ ہے میں کوالی کی تقررہ شاہراہ پر ڈال دیا ۔ اس سلسلہ کا تیسرا دھماکا وہ ہے جس کوظمی انفوار اور انسان کی انسان نے انسان کی اور کو گائی انسان کی انسان کی انسان کی اور کو گائی ان کا فلول دیس بیان کی ایس کی مینوں نے اہما می طور پر کھولا تھا۔ کا کساست کے یہ بین ایم ترین واقعات بی جن کو ترکن کے ان کا فلول دیس بیان کیا ہے :

فی کائنات (انبیار-۳۰) انجهاردین دخ - ۴۸)

آیاتِ آقان دائس کا فہور (فصلت سے)

قرآن کے مطابق کا مُنات ابتداء مالت رق میں تقی، اللّٰد ف س کا فتی کیا۔ یر گویا پہلا عظیم دھماکہ تھا ہونسکی

طبیعیات کے اندازہ کے مطابق ہ الجین سال پہلے بیش آیا۔ اس نے کا مُنات کے اندر دفی طور پر جڑے ہوئے مادہ کو بیر ف سمت میں حرکت دے دی۔ مادہ پھیلنا شروع ہوا اور بالاً خروہ پوری کا مُنات اور نظام شمسی وجود میں آئے جی ہے

آئے ہم واقعت ہیں۔ اس کے معدوب پہلے انسان (آدم) پیسیدا کے گئے اور با سبل کے بیان کے مطابق عواق میں وجلہ وفرات کے درمیان (پیدائش ۲: ۱س) آیا و موسے آورہ دیا آخری طور پرین کرتیا رم چکی تھی جس میں دوسب کھی طور پرموجود ہے جوانسان کو اپنی صرور آوں کے لئے درکادم وسک ہے۔ (ابراہیم سے سم) علم الانسان کے ماہرین کے مطابق انسان کے ماہرین کے ایک مطابق انسان کے ماہرین کے ایک مطابق انسان کے ماہرین کے انسان دیمین و پیدا ہو جیکے ہیں۔

ما دی عثر ورتوں کے لئے انسان کو ایک کمک کا کتات ماصل ہوگئے۔ ایسان کو صرورت ایک اینے ہوایت نامری کئی جسے برایت نامری کئی ہے۔ جس کی روشنی میں وہ اپنے لئے میسان فیر دعتی ہے۔ جا ہے بہل چزاگر فعت طاہری بی تو دو مری جسے زخمت ایسی دو تنہیں کے اس کے اس کے اس کا اس کا اس کے اس کی اس دو مری صرورت کی کین کے اس کے اس کے پاس کے پاس کے پاس کے باس کے اس کی اس دو مری صرورت کی کھیل کے اس کی بیاس کے باس کے باس کے باس کے باس کے باس کے اور وہ نیادی اصول اس کو اس کی باس کی بار کی کو ترتیب دے سکے رہی ہے گئے آدم جب زمین ہوگئے کو دہ خوا کی بر دہ باری کی اپنے ساتھ الا کے تئے ۔ کہا جا کہ ہے کہ ان تعلی اس کو کی باری کی کھیل کو اپنے خوا خوا کی بر دہ کر اس کی اس کی موال کو برائی کی کھیل کو برائی کا موال کی موال کی موال کی موال کی موال کو برائی کو برائی کو برائی کا موال کی موال کو برائی کی موال کی کھیل موال کی موال کی موال کی موال کی موال کی کھیل موال کی موال کی کھیل کو برائی کی موال کی موال کی موال کی کھیل کی کا کہ کے کہ کا کہ کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا

بوگیااود صرف اس کاتر جمه باتی ره گیا دا بخیل ، کیمی کسی احتی یا سماحتی آفت یی کتاب منائع بوگی (صحیفه برایم) اس طرح انسان اس اعتمادی پوراندا تراک وه بطور تو دکتاب النی کا محافظ (ما نده - بهم) ین سطحه بالا فرانندنی این طرح مشده منصوب کے مطابق فیصلہ کیا کرتاب آبار نے کے ساتھ وہ اس کی حفاظت بھی اپنے ذمہ نے بے ( بچر - 4 ) تا کہ انسان

کادپرجس طرا معقت ما دی کا اتمام جوا ہے ، خمت بدایت کا بھی اس کے ادپریقینی اتمام بدجائے دی ۔ ۱۸)

ساتوں صدی عیسوی بی بیغیر اسلام کی بعثت فدا کا دوسرادهماکد متعا- فادان داستین استین بی اساقی میں اسٹین استین استین استین استین استین استین استین استین استین در دید بر ۱۹ بر بر بر ۱۹ بر بر بر بر بر بر بر بر ای بر از ۱۹ بر ۱۹ بر

قرائی میں کہاگیا ہے کہ ہاتھ منگرین تمعارے دین کی طوف سے نا ایرد ہوگئے ، اس لئے تم ان سے فردوں مجد سے دُدوں ہے آج یس نے تھارے گئے تعارے دین کوکا ل کر دیا۔ اور تم پر اپنی نئمت پوری کردی ۔ اور تمعارے گئے دین اسلام کو لپند کریا (ما مُدہ ۔ س) اس کا مطلب بینوں ہے کہ اسلام سے پہلے جو دین آئے وہ نا قص دین تھے اور اسلام کس دین ہے۔ خدائے اپنے بن د ل کے پاس کھی کوئی ٹاقس دین ہمیں پھیجا۔ اسلام کے کا ل ہونے کا تعلق اس کی حفاظت سے ہے مذکر فہرست اسکام ہے ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دین کو اپنی میچ شکل بی آنا رف کے ساتھ مزید پیکھیل اہمام کیا گیا ہے کہ اس کی بیشت پر قوت بی بٹ کر دی گئی ہے تا کہ کوئی منکر یا غیر منگر اس کوکسی قسم کا کوئی نقصان مذہبی ہا ہے۔ یہ بات دوسری حکم ان افظوں میں کمی گئی ہے ؛ اور تیرے دی کوائی میوا قت اور انصاف بیں ، اب کوئی اس کلام کو

بدلخ والاتين رانعام - ١١٥)

قدیم زبانی قرآن مین خرکودنقر بیاً دو درج اور دیمن دوایات کے مطابق ایک لکھ میں ہزاد بیغیروں کے آئے کے
باوجو دایسا نہ جو سکا کہ دیں خداوندی کی بیٹت پہائی اجتماعی قوت ہی جون جوانسانی زندگی میں مطلوب انقلب ہوپاکرتی اسٹرنے کا نوی رسول کے ذریعہ برکیا کہ اپنے دیں کو فالب کرکے اس کو قیامت تک کے لئے ایک تادیخی واقعہ بنا ایسانی ایسا کہ اس کو قیامت تک کے لئے ایک تادیخی واقعہ بنا دیا ہو ہو کہ بنا جوانھ با بائل کے الفاظ میں " فعاد ند کا دور مفیل ا ۱ میں آئی کا کو کی مان ہو ہو ہو بنا ہوا تھا۔ بائبل کے الفاظ میں " فعاد ند کا دور مفیل ا ۱ میں آئی کو حدد کا کے
کا بی کمی کہ مقار ہے کہ انسانی تادیخ کو اس کے مطلوب رخ کی طرف بھی موثر دیا گیا۔ اس کے ساتھ آپ نے تی ب ابنا کو حدد کا کے
اس کی ایک عقوم مست کے والے کی بھی س کے دوائی تھا کہ مفاظ ت کے ساتھ نسل دونس جی میں اس کے معداس کے ضیاع یا تبدیلی کا کوئی موال نہیں ۔
میں بہنیا دیا جس کے بعداس کے ضیاع یا تبدیلی کا کوئی موال نہیں ۔

من قران کا حفاظت کی اجیت کیا ہے ، اس کوائ اسلامی فرقوں کے مطالع سے مجعا جا سکتاہے جوبید کے دوری

اسلام کے اندرسیدا ہوئے۔ مثال کے طور پیشید اور صوفیار کو نینے ۔ شیعیت ابتداؤ اگر چریای عرک کے تحت پیدا ہوئی اور تصوف روحان محک کے تحت پیدا ہوئی اور تصوف روحان محک کے تحت پیدا ہوئی اور تصوف روحان محک کے تحت پیدا ہوئی اسان کے مطابق کسی کی نجا سان کے طریقے کو اختیار کئے بغیر حمکن نہیں ۔ گرا کی شخص جب ان دونوں کے مقائد دخیالات کا مطابعہ کرتا ہے تو وہ چرت انگیز طور پر با تاہے کہ ان کے عزعوات اور طریفوں کا قرآن کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ مشیعیت اور تصوف دونوں آگر چرقران ہی کا حمالہ دیتے ہیں ، گرا کی فیرجانب دار مجرکے لئے دونوں توازی خام ہوتا تو اسلام میں جو قرآن کے بالمقابل قرآن کے نام بر کھڑے کے بیں ، اگر قرآن کا متن ابنی اسلی حالت میں محفوظ نہ ہوتا تو اسلام اسان کی مرضی کو جا نباہی نام کسی موجوبا اسان کی میرش کو جا نباہی نام کسی موجوبا اسان کا میرش کو اسان کی موجوبا کے سے اسان کی میرش کو اسان کی محفوظ نہ ہوتا تو خوا ہوتا کو میں تو اگر استحکام ہوتا تو خوا ہوتا کی میں میں قرآن کی حفاظت اتن ہی اگر محفوظ نہ ہوتا تو خوا بہت کا استحکام ہوتا نی فطرت میں اگر استحکام نہ ہوتا تو میں اگر میں میں قرآن کی حفاظت اتن ہی ای محفوظ نہ ہوتا تو خوا بہت کا سان کا دیا ہا کہ کا محلوم چیزین جاتی سائن و جو دیس نہ آتی ، ای طرح میں قرآن اگر محفوظ نہ ہوتا تو خوا بہت کا سائن دنیا کے لئے ایک الامعلوم چیزین جاتی سائنس وجو دیس نہ آتی ، ای طرح میں قرآن اگر محفوظ نہ ہوتا تو خوا بہت کی سائن دنیا کے لئے ایک الامعلوم چیزین جاتی ۔

کامُنات بی النزکے یہ تمام " نام " اول دی سے تھے ہوئے بی اور اپنی فطری صلاحیت کے اعتبار سے انسان ہیں تا ہیں قابی رہا ہے کہ دہ ان نامیل کو بڑھ " سکے مگر جیسا کہ از لڈٹائن بی (۵ ، ۱۹ – ۱۸۸۹) نے تھاہیے ، انسان اپنی مظا ہری تی دجہ سے طوی ماضی میں ان حقائق کو بے نقلب نزکر سکا پیغیروں کی زبان سے مسلس ضا پر تقائل دوہ ہے کہ اوجود مظا ہری در بنا اس کا نیجہ یہ جوا کہ انسان کو کھواس طرح متا ترکز کے دہے کہ خدا کے بجائے کوہ انسان کے لئے کا مُنات پرسٹ کا موضوع میں گئی ، حالان کو گئے بات یہ تھی کہ دہ اس کے لئے تھیتی اور تسخیر رجا ٹیر ۔ سور) کا موضوع بنی ۔

على مماركلا شعورى علم كوشعورى علم يذائے كے لئے تيساد حاكم دركارتقا اوراس كواسلامى انقلاب نے فرائم كرويا - پيينر اسلام كملائے ہوئے انقلاب نے حالمی سطح پرمطا ہر رستى كوخم كريكے خدا پرستى كى عموى فضا بديدا كى - يذكرى حركت آئى طاقت ورتھی کرجن مشرک قوموں نے اسلام کو انتیار نہیں کیا انتھیں بی ای زندگی اس میں نظران کر غیران کی پرشش کو چیڑ کرخلاکی پرستش اختیار کرنے کی آ واز لبندکریں ۔ جیسا یُول یں مارٹن لوتھر ( ۱۹ م ۱۵ سے ۱۹۸۸) اور مبندو وک جی را مانند ( چرد معویں صدی ) اس کی شال ہیں ۔ اس طرع معلوم انسانی تاریخ میں بہلی باریہ جواکہ کا کنات ، پرستش کے بہائے تحقیق تحسیس کا موضوع بن تکی ۔ بوتانی قیا سات اور مصری تو بھات کی بنیا دیر بنا ہوا فکری نظام قوث گیا ۔ انسان سے خالی الذہی ہو کر عالم قطرت کے اسرار دریا فت کرنے شروع کئے بہاں تک کہ وہ وقت آگیا جب کدانسانی علم الہائ کم کامصد ت بن گیا۔ حالاں کہ اس سے بہلے وہ اس کا حراقیت بنا ہوا تھا۔

مساوم فطرت کی یہ کمون اولاً گیادھوی صدی عیموکای امین اور اسلی اجری اور اسلی اجری اور اسلی اجری اور اسلی اجری اور ایک کمل علم بنا دیا میغیر اسلام کے ذریع طبوری انے مالا واقعہ (اسلام انقلاب)
آپ اور آپ کے اصحاب کی زندگی ہی میں طلب تقامی ہے قرآن میں اس کے لئے حال کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے ارکینے ہے نے کا اور اقدر علوم فطرت کا انتخاب کی زیرانٹر بعد کو طبور میں کہنے والا تعقاب اس کے اس کے اس کو استعمال کے صیغہ میں بیان کیا گیا :

سَتُ يُرِينِهِمْ آياتِنَا فِي الْآفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَى يَتَبَيّنَ لَهُمْ أَنَّهُ إِلَيْقَ (فصلت-١٥٠

#### وسترآن دائى جست

قرآن سل انسانی کے ادیر ایک دائی بحث ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجریہ ہے کہ قرآن نے انسان کے اعتقادیات کی جوبنیا دبیش کی ہے ، اس کے سواکوئی اور بنیا دائی تک انسان دریافت ذکر سکا۔

ور آن کے مخاطبین قرآن کو افترار (جو د ۱۳) اور تقوّل (طور ۱۳) کہتے تھے مینی رسالت کے مدگی (محمثل اللہ علیہ دسلم ) توجید کی بنیا دیرجو دعوت میں کر ہے ہیں ، وہ ایک خلاب واقعہ جیز ہے۔ انھوں نے یہ باتیں اپنے بی سے کھڑلی ہیں اور ان کو فعالی طوف ننسوب کر دیا ہے۔ قرآن نے بتایا کہتے تھی صورت حال اس کے بطس ہے۔ خالفین نے شرک کی بنیا دیرجو نظام عقیدہ بنار کھلہے ، اس کے لئے ان کے پاس کوئی نظام عقیدہ بنار کھلہ ہے ، اس کے لئے ان کے پاس کوئی نظام عقیدہ بنار کھلہ کہ بنیا دیرجو نظام عقیدہ بنار کھلے ہوتا ہے عقیدہ کی بنیا دیرجو نظام عقیدہ بنار کھلے کو برق سمجھتے ہوتھ اپنے عقیدہ کی بنیا دیرا کی کتب ہوایت (قصعس ۲۹) مرتب کرکے کی مدا وہ کا بات کے اس سلسلہ میں مزیدا علان کیا کہ تم بھی ایسا نہ کرسکو گے دبتوں ۲۷)

یدوی پوری تاریخ بی سلس طور پر برش تابت بواہے۔ انسان آج تک کوئی دوسری بنیا دوریافت دکر سکا
حس پر وہ اپنے نظام عقا کہ کو قائم کوسکے ۔ خی کہ موجو دہ دور میں کلم انسانی پی جواضا فر ہوا ہے، اس نے اس سیسلے پی
منکرین کی تمام میدوں کو بمیشہ کے لئے خیم کر دیا ہے۔ جدید کلے نے جو دنیا دریافت کی ہے، وہ چرت انگیز طور پڑا بت
کرری ہے کیا نسان کے لئے نظام اعتمال دکی ویا حد بنیا دیج حدید ہے۔ اس کے مواکوئی اور فیمیا واسی واسی کے اندر
میں شہیں ۔ مرے ہوئے دائی قاموس جہالت (The Encyclopaedia of Ignorance)

اس دا قعه كا كازه ترين عي اعترات ا

کائنات کابتلائی ادھ کے بینے دیا کا وجودی آنا موجودہ مدی کے وسط تک ادی سباب کے تت ہوئے والا سادہ نے اللہ اللہ کے والا سام کے ترکی اجزار اس سے پہلے بے ترتیب ادی دھیر کھرنے گئے تھے۔ اب بھتین بارہ جی کہ کائنات ایک بے مدیکیاں (Uniform) واقعہ ہے۔ الکڑان کے مقدار ادہ کا ننا سب ایک بوتا ہے۔ یہ تناسب بمیشہ قائم رہتا ہے۔ کو یا کسی خارجی طاقت نے مکی طور بر فریا ، مہم ایک مقالم میں ایک موتا ہے۔ یہ تناسب بمیشہ قائم رہتا ہے۔ کو یا کسی خارجی طاقت نے مکی طور بر وجودی آنا بے دلیل مفود خریا ہے جواتیات وانوں کاربجان اب ہوتا جارہ کے درندگی ایک بلائی وجودی آنا بے دلیل مفود خریا ہے جواتیات وانوں کاربجان اب ہوتا جارہ کو کرزول کو ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک موتا ہے۔ وہ اور سے سزین پرجبی گئی ہے۔ عالم نظرت کو کنٹول کو ل کرنے والے تو ایک ایک موتا کی دونے وہ کو کنٹول کی دونے وہ اور سے سزین پرجبی گئی ہے۔ عالم نظرت کو کنٹول کو ل کرنے والے تو ایک موتا کی دونے وہ کا وہ کو دیا کہ دونے وہ کی دونے کی کہ کا کہ دونے وہ کا کہ دونے وہ کا میں دون کا موتا کی دونے وہ کا کہ دونے وہ کا میں دونے کا کا دونے وہ کا کہ دونے وہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کا کہ دونے وہ کا کہ دونے وہ کی کہ کی کے کا کھرا کہ کا کہ دونے وہ کا کہ دونے وہ کی کہ کی کی کا کھرا کی کھرا کی کھرا کی کو کی کہ کا کہ دونے وہ کا کہ دونے وہ کا کہ دونے وہ کا کہ دونے وہ کا کہ کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کہ کا کھرا کی کھرا کو کھرا کی کھرا کو کھرا کی کھرا کی

# ادم سے کی ا

خدا کی طرف سے جتنے رسول آئے، سب اس لئے آئے کہ انسان کو زندگی کی حقیقت سے با فہرکردیں ، یہ حقیقت کے دوروں میں اندائی حقیقت کے دوروں کی دوروں کی ایس کی دوروں کے لئے جنت ہے اور اس کے گزار کر ہم ایسی مستقل دنیا ہیں داخل ہوجاتے ہیں جہاں ضاکے وفا واربندوں کے لئے جنت ہے اور اس کے گزار کر ہم ایسی مستقل دنیا ہیں داخل ہوجاتے ہیں جہاں ضاکے وفا واربندوں کے لئے جنت ہے اور اس کے

نافران مدول کے لئے جہم ۔

آدم می از می ایستان کی تھے اور پہلے دسول بھی۔ اس کے بدر صفرت سے کی مسلسل فدا کے بیم براتے ہے۔
ابوا مار کی دوایت پس آیا ہے کہ ابو ذرغفاری نے بنی می الترعلیہ وکم سے انبیاد کی تعداد کے بارے میں سوال کیا
آپ نے فرایا، ایک لاکھ ۲۲ بزار۔ ان بین بن سوپندرہ رسول بھے۔ ارداہ احد دابی ما ہویہ فی مسری کیا دائی جان
فی میر والحاکم فی المستررک ضاکے ان کم اندوں نے مختلف قوموں اور آباد ایوں کو اس حقیقت سے با فبرکیا اور ضا سے
ڈرکر ڈندگی گزار نے کی تعقین کی۔ گزانسا ٹوب میں مبہت کم ایسے لوگ تھے جو اپنی آزادی عمل کو ضدا کے توا ہے کہ نے تیاد ہوں۔ صفرت کی کوئی سما تی بالا در وہ تس کو دیے گئے۔ صفرت اور اندازی کی موف دو لڑھیاں تھیں۔ صفرت لوع کے ساتھ ان کی کئی کا قافلہ توریت کے بیاں کے مطابق موف آٹھ افراد
ان کی صرف دو لڑھیاں تھیں۔ صفرت لوع کے ساتھ ان کی کئی کا قافلہ توریت کے بیاں کے مطابق موف افراد اور سے میں مادہ تھیں اور ان کے مقیمے لوط۔
بورکواس قافلہ میں ان کے دو بھٹے اسماعیل اور اسماق شامی ہوئے رحفرت سے کو سازی کو مشت کے بعد بارہ ہی کہ وہ میں آخر وقت بھی آخر وقت بھی آخر وقت بھی آخر وقت بھی آپ کو جھوٹ کر کھا گئے۔ (بی ۲۲ : ۲۹)

جینز انبیار کا حال میں رہا ہے۔ کوئی تہارہ گیا کسی کو جند ساتھ دینے دالے فیے الدوند میں بی زیادہ تران کے این فا ندان نفح جن سے رفیے کا ماتھ دینے کے لئے ایک اعنانی موک یو گیا۔ تر آن کی یہ آیت اس بیدی این فا ندان نفح جن سے دفیے کا ماتھ دینے کے لئے ایک اعنانی موک یو گیا۔ تر آن کی یہ آیت اس بیدی

ارع زاك تموه ي:

: افسوس ہے بندوں کے حال برجب می ان کے پاس کوئی رسول آیا توامعوں نے س کی مہنسی اثبا ان

بَاحَدُیَ اَلْعَادِمَا يَابِيهِم دِينَ مُ سُولِ إِلَّا عَالَوْ اللهِ عَلَى الْعَادِمَا وَمَا يَأْبِيهِم دِينَ مُ سُولِ إِلَّا عَالَوْ اللهِ عَالَوْ اللهِ عَلَى الْعِنْدُ وَن (بيسين - ٢٠٠)

انسانی سس میں فدا کے نزد کے سب سے اہم میتیاں وہ ہیں جن کو یونبر کہا جا گہے۔ گر بجب بات ہے کہ ساری اریخ میں ہی توگ سب نے اور فاری اور سب سالاندں کے واقعات اریخ فی ساری اریخ میں ہوگ کی ہو۔
فی کمل طور پر ضبط کئے ۔ گر آ دم سے سے تک کوئی نی ایسا نہیں جس کو باقا عدہ طور پر مدون آ این میں جگ کی ہو۔
ار سطیہ (۲۲۷ ۔ ۲۸ میں قام) حضرت موئی کے بڑار رس اجد سیدا ہوا۔ گر دواوئی کے نام سے بھی داتھ نے تھا۔ اسک دج یہ بے کا کر این کی قوم نے رد کر دیا۔ ان کے گھروں کو اجا اُراکی اوان کومو نٹرہ یں بے قیمت کرے رکھ دیا گیا، ان کو

ايسابنادياكيا وواست فيرابم وكسيما بن كاذكركر ف كى منروب تبيل

نبوں کے را تو یرلوک کیوں کیا گیا۔ اس کی وجرمرت ایک ہے: اپنی مخاطب قوموں کی روش پر تنقید۔
انہاں کو مب سے نیادہ ہو بیز مجروب ہے، وہ ہے اپنی تقرافیت اور جو چیز مرب سے نیا دہ مینوض ہے، وہ ہے
اہنے فلاف تنقید انبیار ہونکہ می اور فلط کو بتائے کے لئے آتے ہیں، وہ اپنے ہم قوموں سے مصالحت نہیں کرتے۔
وہ ان کی احتمادی اور فی فلطیوں کی نشان دہی کرتے ہیں سامی لئے قوم ان کی مخالف بلکہ دشمن ہوجاتی ہے۔
انبیارا گر لوگوں کی ول بہند تقریب کرتے ہوئی ان کواس صورت حال سے دوجار جونا نہرتا۔

اس عمومی انجام میں صرف چند نبیول کا استفاری رشانا حضرت داؤد و حفرت ملیمان ، حفرت یوسمت ملیهم اسلام - مگران حضرات کوجوع دمج و اقترار ملا ، وه این کے نظریات کی محامی تعبولیت کا اینجرند کھا ۔ اس کے

امياب باعل دومرے تے .

حدرت داؤدام آئی بادشاہ ماؤل کی فیت میں ایک جات ہے۔ ان کے نمانی میں امرائیلیوں اور فلسطیوں میں جنگ ہوئی فلسطی فیت میں جالوت نام کا ایک دیو ہیں ہدان تھا میں سے مقابلہ کرتے ہوئے تمام لوگ ڈرقے تھے۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جھنمی میں کوتش کرے گاری اپن لڑک کی شادی اسے کردوں گا۔ حدرت داؤد نے مقابلہ کیا اور اس کو ارڈالا ایم طرع ہا امرائی بادشاہ کے دامادین گئے۔ اس کے بعد جبا کہ جگ میں بادشاہ اور ان کو دور تر بالکہ ہو گئے تو تحت حضرت داؤد کے حصری آگیا۔ حضرت میم کا مشرک بادشاہ اور ان کو حکومت اپنے باپ سے دراشت میں کی ۔ حضرت یوسعت کو تبیر خواب کا طم دیا گیا ، اس سے معرکا مشرک بادشاہ متاز ہوگی ، اور ان کو حکومت اپنے باپ سے دراشت میں کی ۔ حضرت یوسعت کو تبیر خواب کا طم دیا گیا ، اس سے معرکا مشرک بادشاہ متاز ہوگی ، اور اپنے اشرکا نہ دون ہیں آئی کے تحت حکومت استقامات آپ کے میرد کر دینے تا ہم بادشاہ اور معام معری بالحقد متاز ہوگی ، اور اپنے اشرکان دون ہیں آئی کے تحت حکومت استقامات آپ کے میرد کر دینے تا ہم بادشاہ اور دعام معری بالحقد میں دستور اپنے مشرکان دون ہیں آئی درہے ۔

اں صورت مال کا نقصان صرف ہی نہیں ہوا کہ ہردوری جینٹر آبادی خداک سمب ہدایت سے محدم دی ساس سے بڑا نقصان یہ ہواکہ کو کئی میز خدا کی طرف سے ہوگتا ب اور مینیا مات ہے کر آٹا تھا ، اس کے بعد اس کو محفظ رکھنے کا سا، ان نہ ہور کا کیو کر میزیے بعد اس کے تمیین ہی اس کو محفوظ رکھ سکتے تھے ۔ گروہ یا قوما کل نہیں ہوئے یا اسے کم

متے کرسمان کے علی از فرکام ابنی کی حفاظت مذکر سے۔

موجودہ بائبل اگر جرتر جرا درالی قات کے نتیج بی اصل بائبل سے مبت کی تملفت موجل ہے۔ تاہم آج بھی کیٹر تھا دیس اس کے اندرایسے میا بات موجودی ہو ایک فیر حائب دارادی کے لئے آنے والے آخری نبی کے موا
کسی اور فات ہو ما دق نہیں آئے۔ فاص طور برحضرت سے علیہ السلام کی تشریف آوری کا تومشن ہی یہ مقا کہ وہ دنیا کو خصوصاً بہود کو آنے والے نبی سے آخری طور پر آگاہ کر دیں۔ آب سے جس نے مہدامر ہی بشارت دی وہ حقیقہ اسلام تھا جو بہود کی مورد لی مے جدی اسماعیل کے ذرفیع با ندھا گیا۔ انجیل نے مہدنامہ کی بشارت ہے شکہ فود نباعید نامہ کی بشارت ہے شکہ فود نباعید نامہ کی بشارت ہے شکہ فود نباعید نامہ ۔

حفرت میں علیدالسلام بنی اخوالز ال سے جہرسوسال قبل تشریف لائے۔قران کی سورہ نمبرا اسیں ارتا د جوا ہے کہ مفتوت میں نے فلسطین کے میو دیول سے کہا کہ النہ نے جھے ایک آنے والے نبی سے پہلے اس کا مبتر بنا کر

بعيب ومير بعد آئے كا وراس كانام المدموكا (العقت - ١)

امدادد محد دونون مم في الفاظير جي كم مني ين مترايين كيا موات الجيل برناباس ين صاف صاف الفظاه محد أيلب رتاباس يم ونكم مني الفاظير جي كم مني حضرات الجيل برتاباس كوجل الجيل كيته بين اس لئ بهاس كا محاله من اسبنين مسجة ينزين اس من من من من المساسبنين كوئي من لفظ احمد يا محدكها موكار زياده قرين قيامس مات يسب كد آب في المديا محرك مم من كوئي لفظ استعمال قربايا-

محدی اسحاق (م ۱۵۱ م) کی ایک دوایت برای مین اسک کرمای برشام نے بقل کی ہے، اس کے مطابق بر لفظ قابل محمد الله ما فذریح جائے ہیں۔ ان کی دوایت ہے کہ جے بتانے والوں نے بتایا کہ پیش (یوحل) کی افخیل میں آنے والے دسول کی جو پیش کوئی ہے ، اس می اس کا نام منحمنا بتایا گیا ہے نے بتایا کہ پیش (یوحل) کی افخیل میں آنے والے دسول کی جو پیش کوئی ہے ، اس می اس کا نام منحمنا بتایا گیا ہے دبند بر بسیرة ابن میشام جلدا ول، صغر و و ) افغیل یہ دوایت امنیں اپنے ڈوان کے قسلینی دیسائیوں کی موفت ہی ہو ہوں و دقت دسام می دوای میں موف ہی افغیل ہے اس کے دوایت اسلام کے دیرا تھا ہوا ہے اس کی افزے اس کا افزے اس کی دول کی دوایت اسلام کے دیرا تھا ہوا ہے اوران میں جوال میں اس اسلام لفظ دول کی دول میں اسلام لفظ دول کی دول میں اسلام اسل لفظ دول کی دول میں اس کی دول میں اس اسلام لفظ دول کی دول میں اس کی دول میں دول میں اس کی دول میں کی کی دول میں کی

# بانبل مين آخرى رسول كى پيشين كوئيان

اورخداوند فرابرام سے کہا گروا ہے وطن اور اپنے تاتے داروں کے بی سے اور اپنے باپ کے گوسے کل کا رسو ملک میں جا بو میں تھے دکھا ورسی تھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور ہو تھے برلدت کرے اس برسی مونت کروں گا اور توبا علی اس برکت ہوں گا اور ہو تھے برلدک ہیں اس کو میں برکت دوں گا اور ہو تھے برلدک ہیں مونت کروں گا اور زمین کے سب تھیلے تیرے وسیلسے برکت پائیں گے۔ سوابرام ضاوند کے کہ طابق جل بڑیا اور لوط اس کے ساتھ گیا۔ اور ابرام ہی تھی ہوں ماری اور اور اور ابرام فیا وزیرام فیا وزیرام نے اپنی بوی ساری اور اپنے بھینے لوط کو اور سب مال کو ہوا تعوں نے ہی کہا تا در ابرام اس کی موروں کے بی برک کا تعاور اور اور اور اور اور اور اور اور کی موروں کے بوط تک پہنچا۔ اس مورون کے بوط تک بہنچا۔ اس مورون کے بوط تک بہنچا۔ اس مورون کے بوط تک بہنچا۔ اس مورون موروں کے بوط تک بہنچا۔ اس مورون کے بول موروں کو دکھائی دے کر کہا کہ بی ماک میں تیری سل کو دول گا اوراس کے وہاں خواد موروں کا اوراس کی در بیرائش ہوا: ۱ ۔ ک

ادر فعاد ندک فرستہ ہے اسمان سے دویارہ ابہام کو پارا اور کہا گذاد ندفر ما آہے ، چونکہ تونے یکام کیا کہ اپنے بیٹے کو بی جو تیرا اکلو ماہے ۔ دربغ در کھا اس لئے جس نے بی اپنی ذات کی تسم کھائی ہے کہ بیس تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھائے اسمان کے تارول اور سمندروں کے کناروں کی دبیت کی ماندگرووں کا اور تیری اولادا بیٹ دسموں کے بھاٹک کی مالک ہوگا ۔ اور تیری نسل کے دبیلے سے زمین کی سب قومیں برکت یائیں گی ۔ کیوں کہ تونے میری بات مانی ۔ (بہلائش ۲۲: ۱۵ ۔ ۱۸)

اور تعقوب نے اپنے بیول کو یکر کر باوا کہ تم مب ہے جوجاد تاکہ میں تم کوبتاؤں کہ آفری دون می تم برکیا

کیا آزرے گا۔ اے بیٹوب کے بیٹوت ہو کرسٹو اور اپنے باپ اسرائیل کی طرف کان لگاؤ (پیدائش ۲۹ ؛ ۱-۲)

یہوداہ سلطنت نہیں چوٹ کی اور نہ اس کی سسے صورت کا مصاموقون ہوگا، جین نک کہ وہ نہا ، بوہی جانے والا ہے۔ اور قوش اس کی طبع ہول گی۔ وہ إنا جوان گدھا انگور کے درخت سے بندھ کرے گا۔ (۱۰-۱۱)

(موی نے کہا اے اسرائیلیو) فعا و ند تیرا فعا تیرے کی درمیان سے حتی تیرے ہی مجائیولیاں سے میری اند ایک بی بر پاکرے گائم اس کی سفنا۔ یہ تیری اس در فوست کے مواج ہو قو نے فوا دند اپنے فوا سے بی کے دن حورب میں کی تھی کہ تھو کو نہ تو ضاوند اپنے فوا کی اور نہا تی بر بی ان کے کے ان ہی کہ میائیوں اور میری ان اور جو کوئی کہ تھے ہیں مو تھی کہتے ہیں ، سو تھیک کہتے ہیں۔ میں ان کے کے ان ہی کے بھائیوں میں سے تیری ماند ایک بنی بر پاکر ول گا اور اپنا گائم اس کے مذہ میں ڈالوں گا۔ اور جو کچی ہیں اسے کے گا اور چوکوئی میری ان یا توں کو جو کے دو میرانام لے کر کے گا، نہنے تو میں ان کا صاب اس سے کوئی اور تا تشنی میں ان کا صاب اس سے کوئی اور تی تو میں ان کا صاب اس سے کوئی اور تی تو میں ان کا صاب اس سے کوئی اور تی تو میں ان کا صاب اس سے کوئی اور تو کوئی دور میرانام لے کر کے گا، نہنے تو میں ان کا صاب اس سے کوئی اور تا تشنی میں ان کا حساب اس سے کوئی اور تا تشنی ای اور تو کوئی کی دور میرانام لے کر کے گا، نہنے تو میں ان کا صاب اس سے کوئی اور تا تشنی کوئی ان باتوں کو جن کو دہ میرانام لے کر کے گا، نہنے تو میں ان کا صاب اس سے کوئی اور تو کوئی کے دور کی ان در تقوی کی میں ان کا صاب اس سے کوئی اور تو کوئی کی دور کی دور کی دور کی دی تو تو کوئی کی میں ان کا صاب اس سے کوئی اور کوئی کی دور ک

ا ودمرد فداموی فے جودعائے فیرد سے کرائی دفات سے پہلے بی امرائیل کو برکت دی وہ یہ ہے۔اورال فے کہا۔ فدا و ندمین اسے آیا۔ اور شعیرسے الن پراشکار ابوا۔ وہ کو ہ فاران سے طوہ فر ہوا۔ اور دس ہزاد قلامیو

میں سے آیا۔ اس کے داہنے ہاتھ بران کے لئے اسٹی شریعت تی۔ (اسٹنا ۱۹۳۱ء ۱-۲)
میں سے آیا۔ اس کے داہنے ہاتھ بران کے لئے اسٹی شریعت تی ۔ (اسٹنا ۱۹۳۱ء ۱-۲)
میں سے آیا۔ اس کے داہنے ہاتھ بران کے لئے اور اپنے جرہ کو ہم برطوہ گرفرہائے ۔ اگر تبری راہ زمین پر فال ہر و جا کہ اور تیری بخات سے دور ایسٹی خوش ہول اور تیری بخات سے دور ایسٹی خوش ہول اور تیری بخات سے دور ایسٹی خوش ہول اور تیری بخات سے دور ایسٹی میں اور اور تیری بھران کی سے دور اور تیری تو اور تیری بھران کے ایسٹی میں ہول اور تیری بھران کے ایسٹی میں ہول اور تیری بھران کو ایسٹی میں ہول اور تیری بھران کے ایسٹی میں ہول اور تیری بھران کے ایسٹی میں ہول اور تیری بھران کی میں میں ہوگی ہوگی ہول اور تیری بھران کی میں ہول کی تیری تو دور کی تیری تو دور کی میں ہول کی تیری تو دور کی ہول کی تیری تو دور کی دور کی کی تیری تو دور کی دور کی تیری تو دور کی تیری تو دور کی دور کی دور کی دور کی تیری تو دور کی تیری تو دور کی دو

سے ملکادیں۔ کیوں کرتو مائی سے اوگوں کی عدالت کرے گا۔ اور زمین کی امتوں برمکومت کرے گا۔ اے خدا! لوگ تیری تعربیت کریں۔ مسب اوگ تیری تعربیت کریں۔ زمین سے اپنی بیدا وار دے وی ۔ حذا مین بھارا حذا ہم کو برکست

دے کا۔ فداہم کوبرکت دے گا۔ اور زین کی انہا تک مب وگ اس کا در ایس کے۔

فلا اسے۔ اس کے دشن براگنرہ ہوں۔ اس سے مداوت رکھنے والے اس کے ماہنے سے بھاک جاہی۔ جیسے دھواں اڑھا ہے، ویسے می توان کو اڑا دے۔ جیسے ہوم اگ کے ماہنے تھیں جا اسے میں شریع فدا کے حضور فنا ہو جائیں ایکن مدادق فوتی منائیں۔ وہ ضراکے حضور شاد ماں جول۔ بکر وہ نوشی سے بھولے زمانیں۔

فدا کے لئے گاؤ۔ اس کے نام کی مدح سمائی کرد صحرائے موارکے لئے شاہراہ تیاد کرو۔ (زابد ۱۲-۲۰)

اے فدا یاد شاہ کواپنے احکام اور شہزادہ کواپی صداقت عطافریا۔ دہ صداقت سے تیرے لوگول کی ادر
انسان سے تیرے ٹریوں کی عدالت کرے گا۔ ان لوگوں کے لئے پہاڑوں سے سلائی کے اور پہاڑیوں سے صداقت
کیم پر بید ہوں گے مدہ ان لوگوں کے فریوں کی عدالت کرے گا۔ دہ مختاجوں کی اولاد کر بجا ہے گا۔ اور خالم کو کر شہر میں بیر انسان تھرے ڈرتے دہیں گا۔ دہ کو گرائے میں مول کی اور میا ندہ اور میا ندہ اور میا ندہ اور در ان کی مول کی اور میا ندہ اور میا ندہ اور میا در ان کی فرح نازل ہوگا۔ اس کے ایام میں صادق بر ومند ہوں گے۔ بر میں مواد ق بر ومند ہوں گے۔

اورجب کی جات قائم ہے، فوب اس رے گا۔ اس کی ملطت سمندر سے سمندیک اور دریائے فرات سے ذین ک انہا کہ ہوگی۔ بیا بان کے رہے وا ہے اس کے آئے عیکس کے اور اس کے جنوبی کے بادشاہ بدے لائیں گے۔ بلدسب باوشاہ اس کے سرٹیوں ہوں گے۔ بل رہا ہوں گا۔ کیونکہ وہ محتاق کو جب وہ فریا دکرے اور فریب کو جس کا کوئی ملے مرٹیوں ہوں گے۔ بل قویں اس کی مطبع ہوں گا۔ کیونکہ وہ محتاق کو جب وہ فریا دکرے اور فریب کو جس کا کوئی میں ہوگا ہوں کہ جانے گا۔ اور فریب اور فختان پر ترس کھائے گا اور محتاجوں کی جان کو جان کو جان کو جان کو جان کو جان گا۔ وہ فرید دے کران کی جان کو فلا اور ان کا فون اس کی نظریں بیش فیت موگا ۔ وہ جسے دیں گا۔ اور سب جی از اور ان کا بھی بینان کے درختوں کی طرح جموع گا ۔ اور شہر دا ہے نہیں میں بہاڑوں کی چیوں گا ۔ اور شہر دا ہے ذمین میں بہاڑوں کی جان کی اند ہرے گا ۔ اور شہر دا ہے ذمین میں گھاس کی ماند ہرے بجرے ہوں گا ۔ اس کا نام دے گا ۔ اور شہر دا ہو گا ۔ اور شہر دا ہوگا ۔ اور شہر دا ہوگا ۔ اور شہر دا کے دمین میں گھاس کی ماند ہرے بجرے ہوں گا ۔ اس کا نام دہ گا ۔ اور شہر دا ہوگا ۔ اور شہر دا کو گا ۔ اور شہر دا کو گا ۔ اور شہر دا کی کا داور گا ۔ اور شہر دا کو گا ۔ اور شہر دا کا گھاس کی ماند ہرے باس کا نام دہ تو میں اسے نوش نصیب کہیں گی ۔ ( ذاور ۔ ۱۷ ء )

مبارک بی وہ جہ تیرے گومی دہتے ہیں۔ وہ مداتیہ ی تونیٹ کریں گے۔ مبادک ہے دہ آدی جس کی توت تجہ سے ہے۔ جس کے دل میں میتون کی شاہرا ہیں ہیں۔ وہ وادی با (Baca) سے گزرکرا سے جشوں کی مبل بنا لیتے ہیں بلکہ بہالی بارش اسے برکتوں سے مورکر دیتی ہے۔ وہ طاقت پرطاقت باتے ہیں مان میں سے ہرا کی میتون میں خدا کے حضور حاصر ہوتا ہے۔ ( فربود سم مرد سم دیس خدا سے حضور حاصر ہوتا ہے۔ ( فربود سم مرد سم دیس خدا سے

ا اس الران اس كے صور كا بيتے رہو۔ ومول بي اعلان كروك ضاو ندسلطنت كرتا ہے ۔ جان قانه ہ

اورا سے جنبتی نہیں، وہ ماسی سے قوموں کی صوالت کرے گا۔ آسمان فوشی مناسے اور زمین شاداں ہو۔ سمندراوراس كالمورى سورماير -ميدان اورج كيواس مي عد بالع بالع بون. تب جل كيسب درخت وسى سے كان الى كے . ضادند كے حصور كونكه ده أربا ہے۔ وه زيسى كى مدالت كرنے كو أربا ہے۔ وه صداقت سے جہان كى اورائى جان ك ومول كي عدوات كرے كارتير ١٩٩١ ٩-١١)

فداد درسلطنت كراب. زمين شادمان بور باشمار جزيرے توشى مناسى وادل اور تارى اس كارد كرد بیں۔ صداقت اور عرب اس کے تخت کی بمیاد ہیں۔ آگ اس کے آگے آ تے میتی ہے۔ اور جاروں طرت اس کے مخالفوں کو مسم كردي مهدا الى كى جليول في جان كوروسن كرديا . زين في دعما اوركاني في مداوند ك صفوريها رموم كى طرح عیمل محتے مینی ماری زمین کے خداد ہرکے حضور ۔ آسمان اس کی صداقت ظاہر کرتا ہے ۔ سب وحول نے اس کاجلال د کیاہے۔ کھدی ہوفاور توں کےسب ہو بے دا ہے و بتوں پر فرز تے ہیں ، مرمندہ ہوں۔۔۔۔ دہ ان کوشر روں کے باتھ

ے چڑاہے۔ صادوں کے فرورالیاہے۔ (زور عو)

مدات كياكوں كوميرے لئے كھول دوريں ان سے داخل بركرفدا دندكا تكركردن كا ، خداد ندكا بمالك بى ہے۔ معادت اس سے داخل ہوں گے۔ یں تیراشکر کروں کا کرونکہ تونے تھے جاب دیا۔ اور خودمیری نجات بناہے۔ جس تفركوم مارول نے روكيا و ك كونے كے مرے كا يتمر بوكيا - يرفداوندكي طرف سے بوا - اور بارى نظرمين عجيب ہے ا یہ دی دن ہے جے فلاوند نے مقرد کیا ہم سی شاوال ہول کے اور وی منایں کے۔ رزبور ماا: ١٩ - ٢٧)

د محصومیرا فادم س کوس سنعال اول میرا برگزیده س سے میرادل وس معدیں نے ای روح اس برد ان وه قومول مي عدالت مارى كرے كاروه نرجيلات كا ورنه شور كرے كا احد نه بازار ول مي اس كي آواز سنى جائے كى و وسط موت مركندے كور تورے كا اور ممانى مونى بنى كو رجيات كا و در راسى عدالت كرے كا و د مائد و زبوكا اور نامت ان كا جب تك عدالت كوزمين برقائم نزكره جزيرت اس كى خرميت كانتظاركري مي ايسعياه ٢٠: ١-١)

گزرجادً ، پیانکوں میں سے گزرجاد رہ کول کے اے راہ درست کرو ادر شاہراہ اوٹی اصطباد کرو۔ بھرجن کرمات کردد۔ اوكوں كے لئے جھندا كراكرو- وكيوفواو ترق انتهائے زمين تك اعلان كرديا ہے، دختر صيون سے كبور دي تيرانجات دے دالا آیا ہے۔ دیجواس کا جراس کے ساتھ الداس کا کام اس کے سامنے ہے اور وہ مقدس لوگ الد فعاد ندے تریم

بوتے کہلائیں گے۔ اور تومطلوب مین فیرمتروک شہر کہلاے گی۔ (بسعیاہ ۲۲: ۱۰-۱۲)

تیرے لوگوں اور تیرے معری مشمیر کے لئے مر بہتے مقرر کئے گئے کہ خطاکاری اور گناہ کا خاتہ ہوملے۔ بدر داری کا كفاره ديا جائد الدى است بازى قاتم بور رويا و نوت پرمبر واور پاك ترين تقام مسوع كياجا ي ادان يل ٩: ١٢٧) ميون مين زمندگا بيونو . ميرے كوه مقدى برماس بانده كرزدرے بيونو . ملك كرتم باتندے تركترانى -كول د فداو ندكار ورجلااً اب بلكم بهنا بها بالمعرب ادر تاري كاروز ابرساه ادفالات كاروز بدايك برى اور ذیروست است می کی ماند زیمی مونی اور زسالهاے دراز تک اس کے بعد جوگی، بہاروں بھی صادت کی طبرت

معیل جلے گی ۔ کو یاان کا کے آئے ہمرکن ما لی ہے۔ اور ان کے بیچے کیے شعلہ ملا کا ما اے۔ ان کا آئے رون بان مدن كى ما شد ما دران كے يہ ديان سابان مے بان ان سے كونسين بيت دان كي تو دكور دن كى كليت در سارول كى ماندد در يون يريارون كى جويون يرد تقون كر كواف الديموس كويمم كرف وال سطارات سكتور كى ماندلبندوسة بى عده جلك كے اعت بست زبر دست قوم كى ماند بى ان كے در دال كتر تورات دى . سب جرول کارنگ فتی بوجا آہے۔ وہ مینوانوں کی طرح دوڑتے اوجی مردوں کی طرح دیداروں پر جڑھ جائے ہیں۔سب ابن ابی را وبرطنے بن ادرصف نہیں توڑتے۔ وہ ایک دوسرے کوئیں دھیلتے ، ایک بی راہ برطلاما آ ہے۔ دو میل مقیاروں ے گزرجات وں اورب ترتیب بیں ہوتے ۔ وہ سنبری کو دیڑتے اور دیوار وں اور گروں پر چرھ کو کور کیوں سے مس جلتے ہیں۔ان کے مائے نیٹن وا سمان کا بہتے اور مرکم اے ہیں۔ سورج اور چاند اریک اور شارے بے نور موجاتے ور اور فعدا و ندایت اشکرکے سامنے لدکار تا ہے۔ کیونکہ اس کا اٹ کربے شمار ہے اور اس کے حکم کو انجام وینے والاز بردت م-كونك هذا وندكاروز عظيم نمايت فوفاك م-كون اى كو برداشت كرسك م- ريواي ٧: ١-١١) ربالافاع امريل كافدافرما آب محيائي حيات كقسم القينامواب مددم كى ما ندوكا ادر بني عمون كورة كى ماند. ده پرفار و تمك زار اور ابدالآباد بربا در بى كے ميرے لوكوں كابقيدان كو غارت كرے كاراورميرى قوم كے بالى لوگ ان كے و رق موں كے . يرمب كي وان كے تكر كے مبب سے ال برآ سے كا كيوں كر انفول نے رب الا فواج ك اولوں كى دا مت كى اوران برزيا دنى كى ما فلدا و يمر بن كے ائے ہميت ناك بوكا اور زين كے تمام معبود ول كولا خسر كردے كادر بورى منك كے سب باشدے الى يى جدير اس كريستركري كرد صفنياه ٢: ٩-١) جى طرح ممندريانى سے بھردہ واى طرع أران فداوند كے جدال كے عرفان سے تحور بوكى (٢: ١١) ضراتیمان سے آیا۔ اور قدوس کوہ فاران سے۔ س کا جوال اسمان پر تھیاگیا۔ اور زین اس کی تمدیم مورم وکی۔ ال كي مجلي بث تورك ماند كفي راس كي ما تقديد كريس على تقييل -اوراسي اس كي قدرت نبال كيد وبا اس كَالْكَ أَكْ بَيْنَ عَى -اوراسى تيراس كة ومول مع تطقيق و و كفرا بوا اورزمين تقريفي -اى غ علاه كى اور ويس يراكنده موكنير واز لي بيار ياره ياره بوكة - قديم ميلي جلك كية وال كرراي از لي وجقوق ٢ : ١٠٠) وليو بن اين رسول كوليميول كار ، وروه ميرية أكراه ورست كريك اورضرا وندس كركم لي لب بو ، ناكبال اين كيليس أموجود موقد ول عدى رسول بن كيم أرزومند بوء أے يورب و فوائ فرما أے مياس كے آنے کے دن کی سیس اب ہے۔ اور جب اس کا ظہور ہوگا توکون کھڑارہ سے گا۔ کیونکروہ سنار کی آگ اور دھولی کے صابون کی ، نندہے۔ اور وہ چاندی کو تائے اور پاک صاف کرنے والے کی ، نندہیے گا۔ اور بنی اوی کوسونے اور جائدی کی مانندیاک ند ف کرے گا تاکدون راستی زی سے فداد ندر کے تطور بدے گزر انیں اور کی ساوا ۔ س) رب ادا حکام فرما آباید ۱۱ س دوز ده میرسدادگ جگرمیری فاص سیست بول کے ۱۱ ورمی ان برایساجم مول كاجساباب، في خدمت كزار يفي يرموتله - تب تم رجوع ا ذك ا ورصادق ا در شريبن، ورخدا كرمية

کرنے والے اور نزگرتے والے میں اخیباذکر و ہے۔ کیونکہ دیجیووہ دان آ آپ ہوہی کی انزر سوزاں ہوگا۔ تب مب مغرور اور بدکرواد کیوسے کی مانز دیول مے۔ اور وہ دان ان کوایسا جنائے گاکہ شاخ وین بجے نہ بچیوڑے گا۔ ( طلک ۱۲ سے ۱۱ سے ۱۱)

يسورع سن في الناس كها ، كياتم في كن ب عدس مي تعين نيرها كه مس تيم كوم مارول في روكيا ، وى كوك كرمرے كا مخرموليا - يرفدا وندى طرف سے موا - اور بمارى نظريس عجيب يا اس ان ميں تم سے كبتا بول كه خداك بادشابى تمسے لے لی جائے كى اور اس قوم كو، جواس كے كيل لائے، دے دى جائے كى . اور .واس بقريركرا كا الكراع كوش بوجائ كا- كان من بده وكراكا است بين داع كا- وي ١١: ١١ - ١١مم) ا در دو حنا کی تواہی ہے کہ جب میود دوں نے پر وسلم سے کابن اور لادی یہ بو تھے کواس کے یاس معیمے کہ توکون ہے۔تواس نے اقرار کیا اور انکار نہ کید بلکہ اقرار کیا کہ میں توسی منیں ہوں۔ اکفوں نے اسے او جھا کھرکون ہے۔کیاتوالیا ہے۔اس نے کہایں بہیں برل کیاتو وہ نی ہے۔اس نے جواب دیاک نہیں سے انفول نے اس سي كها بيرتوب كون تأكر بم اين جين والول كوجواب وي تواپن في بن كاكبتند واس في كها ، يس جيها يسعياه بی نے کہاہے، بیابان میں ایک بارے والے کا واز وں کتم ضاوندگ راہ کو میروعا کرو بیر فریسیوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ انھوں نے اس سے برموال کیا کہ اور تو نہیں ہے، مذابلیاہ ، مذوہ بی ، تو میربیتسمہ کیوں دیاہے۔ یو حنانے جواب میں ان سے کہاکہ میں ان سے مبتر دیتا ہوں ، محصارے درمیان ایک شخص کو ا ہے جے تم نبين مانة - يعنى ميرا بعد كاأف والامس كي جوتى كالتمديس كعولة كالانت نبيس رايوحنا ا: ١٩-٢٧) (ليورع في كيا) اوري باب سے درفواست كردل كا تووه تميس دوسرا بردكار يخف كاكدابد تك تعام ساكة ربي ـ (يومنام): ١١) ين نے يہ بآيس كھادے ساتھ ده كرتم سے كہيں ولكن مرد كا يعن دوح القدسس جے باب میرے نام سے معیم کا وی تعیس سب اتیں کھائے گا اور و کھیں نے تم سے کہاہے وہ سب تعیس یا دولاے کا (۲۵-۲۷) اس کے بین میں تم سے بہت می بایس نروں کا کیونکہ دنیا کا مرداراتا ہے اور تحدیم اس كاليحانين (سم و: ١٠٠) ين تم مع يحكمتا بول كميرا جاناتها رك الأه مندب كيونكر الريس نهاول تو وه مدد گار تخارے پاس مذائے کا سین اگر جاؤں گاتوا سے تھارے پاس بھی دوں گا- اور دوآ کر دنیا کوکٹ واور

راستباری اورعدالت کے بارے بی قصور وارتغبرات کا (۱۱: ۵-۸) جھے تم سے اور بی بہت می باتیں کہنا ہیں۔ مگراب تم ان کی برداشت نہیں کرسکتے دئین جب وہ مینی روح تق آئے گاؤتم کوتمام سجال کی ساہ دکھائے گا۔اس کئے کہ وہ ابنی طرف سے نہ کہے گا دیکن جو کھے سنے گا وہی کہے گا۔ اور تھیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ وہ میرا حلال ظام کرے گا۔

(11-17)

فلاوندفر ماناب دیکو، ده دن اتے بین کمیں اسرائیل کے گھوانے اور میرداہ کے گھوانے سے ایک نیاعبد

باندهول کاریداس عبد کی مانند: موکا بوی نے ان کے باپ داداسے اس دن با تدھاتھا جب مک محرے نکال لانے کے لئے ان کا ہاتھ پچوا تھا۔ اس واسطے کہ دہ مبرے عبد پرقائم نہیں دہ اور خدا وند فرماتا ہے کہ میں نے ان کی طون کچھ توجہ نہ کی ۔ پھرخدا وند فرماتا ہے کہ جو عبد اسرائیل کے گھرا نے سے ان داوں کے بعد باندهوں کا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے ذہن میں فراول کا اور ان کے داوں پر مکھوں کا ۔ اور میں ان کا خدا ہول کا اور دہ میری است ہول گے ۔ دعوان کو ان کے نام ۲ ، ۲ م نے ۱۰)

پھوٹیں کے ایک اور فرمشہ کو آسمان کے بچ میں اڑتے ہوئے دیجا۔ جس کے پاس ذین کے دیئے والوں کی ہرقوم اور تبید اور اس نربان اور است کے سانے کے بے ایدی ٹوس خری ہی۔ اور اس نے بڑی آواز سے کہا کہ فدا سے ڈرو اور اس کی تجید کرو۔ کیونکراس کی مدلت کا وقت آبیجا ہے اور اس کی عبادت کروجس نے آسمان اور زمن اور مدر افر سشتہ یہ کہت ہوا آیا کہ گرزا۔ وہ بڑاسشہ ہا بی گرزاجس نے اپنی حوام کاری کی غفیب ناک ہے تمام قوموں کو بلائ ہے۔ ریو مناکا مکاشفہ سا ، ہے۔ می پھوٹیس نے اپنی حوام کاری کی غفیب ناک ہے تمام قوموں کو بلائ ہے۔ ریو مناکا مکاشفہ سا ، ہے۔ می پھوٹیس نے بائی حرب سے ناک ہے تمام قوموں کو بلائ ہے۔ ریو مناکا کوئی بیٹھا ہوں کہ ایک سفید باول ہے اور اس باول پر آدی اور دو سرا کہ ایک سفید باول ہے اور اس باول پر اور کی اس سے اپنی درائی جوالی کا دو رس کی اور خوام کاری سے باول پر جیٹھا ہوں کہ ایک سفید گوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو کہ درائی رس جو باول پر جیٹھا تھا ، اس نے اپنی درائی نیش پر ڈو اور اس پر ایک سوار ہے جو کہ درائی رس کی اور اس کی ایک سفید گوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو کہ اور اس پر ایک سوار ہے جو کہ اور اس کی انگھیں آگ کے شعلے ہیں۔ کھا اور درائی کی تعلی میں آگ کے شعلے ہیں۔ کھا اور درائی کی تعلی کہ سفید گوڑا ہے اور اس کی آگھیں آگ کے شعلے ہیں۔ کھا اور درائی کی تعلی کہ سفید گوڑا ہے اور اس کی آگھیں آگ کے شعلے ہیں۔ کھا اور درائی کو تا کہ ایک سفید گوڑا ہے اور اس کی آگھیں آگ کے شعلے ہیں۔ کہا اور درائی کو تا کہ ایک سفید ہو کہ کہ سوار ہے جو کہ کا کہ کا کھیں آگ کے شعلے ہیں۔ کھی کہ کو تا کہ کو تا کہ کا کھی تا کہ کہ کا کھیں آگ کے شعلے ہیں۔ کہ کا کھی تا کہ کھی تا کہ کو تا کہ کا کھی تا کہ کا کھی تا کہ کو تا کہ کا کھیں آگ کے شعلے ہیں۔ کو کو کو کھی کھی آگ کے کہ کو کھی کی کھی آگ کے کہ کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کی کو کھی کو کر کی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کی کو کو کھی کی کو کھی کے کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کھ

کا در برق کہلا تاہے۔ اور وہ دائتی کے ساتھ انعمان اور لوائی کرتاہے۔ اور اس کی انتھیں آگ کے شعلے ہیں۔
اور اس کے مربر بہت سے تاج ہیں اور اس کا ایک نام نکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانت ۔ اور
وہ فول کی چوڑی ہوئی پوشاک ہینے ہوئے ہے اور اس کا نام کلام خداکہلا تا ہے۔ اور آسمان کی فوجیس سفیہ کھوڑوں کی چوٹی ہوئے اس کے پیچے ہیں۔ اور توموں کے مار نے کھوڑوں پر محار اور سفیرا درصاف مہین کا فی گیڑے ہیئے ہوئے اس کے پیچے ہیں۔ اور توموں کے مار نے کے لئے اس کے پیچے ہیں۔ اور توموں کے مار نے کے لئے اس کے منعمات کو اور تاہ کی اور قادر مطلق فدا کے سفت میں انگور دوندے کا در وہ کے عصا سے ان پر حکومت کرے کا اور قادر مطلق فدا کے سفت میں انگور دوندے کا۔ اور اس کی بوشاک اور دان ہیں یہ نام نکھا ہوا ہے :

بادشامون كابادشاه اورضاوندون كاضا وندر (مكاشفه 19: ١١- ١١)

### نبوت محدى كاظبور

ایک طرف افرنقیہ اور دو مری طرف ایشیا اور ہورپ کے وسط میں عرب کا جزیرہ منا قدیم آباد دنیا کا جزافی قلب علوم ہوتا ہے۔ گرفتریم نسانہ کے سیاسی جوصلہ زماؤں میں کوئی نہیں ملتا جس فیاس علاقہ کو پڑی سلطنت میں شال کرنے کی کوشش کی ہو۔ تمام فوجی ہمیں عرب کے سرحدی علاقوں ۔ عراق، شام ،فلسطین ،لبنائ الد یمن برآ کر مقر کر نسانہ میں شال کرنے کی خردت اسمنوں نے نہیں مجھی۔
یمن برآ کر مقر کر نسانہ مندرول سے گھوا ہونے کے باوجود بیہاں ان کے لئے خشک بہار اور ارقی ہوئی رست کے مدور یہاں ان کے لئے خشک بہار اور ارقی ہوئی رست کے مدور دریہاں ان کے لئے خشک بہار اور ارقی ہوئی رست کے مدور دریہاں ان کے لئے خشک بہار اور ارقی ہوئی رست کے مدور دریہاں ان کے لئے خشک بہار اور ارقی ہوئی رست کے مدور دریہاں ان کو دریہاں ان کو دریہاں ان کے دریہاں ان کے دریہاں ان کو دریہاں ان کے دریہاں ان کے دریہاں ان کے دریہاں ان کور دریہاں ان کے دریہاں ان کے دریہاں ان کے دریہاں ان کوریہاں ک

ای جہ آب وگیاہ " وادی کی مرکزی بستی مکرمیں پیغیر اسلام محدی عبدالتہ (صلی اللہ علیہ وسلم) پیدا ہوئے۔
آپ کے والد عبداللہ بن عبدالمطلب آپ کی پیدائش سے چند ماہ پہنے استقال کرھئے۔ والدہ کا انتقال بھی اسس
وقت ہوگیا جب کہ آپ کی عمرائمی عبرون چیوسال سی۔ اب آپ کے مربرست آپ کے وا واعبدالمطلب بن ہاشم سے
ماہم ووسال بعدوہ بھی اس دییا سے جلے گئے۔ آفر عمریں آپ کی مربری آپ کے مجا ابوطائب بن عبدالمطلب کے حصہ
میں آئی۔ مگر بجرت کے میں سال بینے، آپ کی زندگی کے مشکل ترین مرحد میں ان کے لئے بھی موت کا بہنی م آگیا۔

الرحد والمرتب أب فري منان وار تخفيت بال تى يجن مين أب كوديمين والمحاسفة : ال لهدا الفلام لشانا (اس الرك كاستقبل عليم من جب برس موت و آب ك شخصى وعب و وقال كامال يه تقاكر صرت كالفاظ مين و من ما كه بديهة عاب و من خالطه احبه (جواب كوبلى بار د كيتنا مرعوب موجاتا ، جساته بين المن المرتب و والمن المرتب و المرتب و

فلال ديباني كالوكا، ومعجمة إسكة سمان ساس كودى أتى ب.

آپ کی دعوتی عدوجید کی محت مرف ۲۷ سال ہے۔ گراس انتائی مختصر مدت میں عبائی میں آپ نے بیا انقلاب برپاکردیا جس کی کوئی دومری شال انسانی تاریخ بین نبین می داس انقلاب نے سوسال سے بھی کم دوسریں دنیا کی دوٹری نبین شہری مارا فی سلطنت اور بازنطین سلطنت کو زیرکرلیا اور ایک طرف عواق وایران سے لے کربخاراتک، دومری طرف شام دفلسطین سے لے کرمصرا در بورے شالی افریقیہ تک کو فتح کربیا۔ بھریہ سیلاب مغربی محت بڑھا اور ۱۱ ع و میں جبرالٹرسے گزر کرامین اور یکالمیں داخل ہوگیا۔ مغربی دورب کربیا۔ بھریہ سیلاب مغربی محت بڑھا اور ۱۱ ع و میں جبرالٹرسے گزر کرامین اور یکی کم مقام پردوک دی۔ تاہم دوصد ہوں میں تابیم دوصد ہوں کی اور دیا گھالی میں جبرائی کے دیا ہے مقام پردوک دی۔ تاہم دوصد ہوں سے لیے دیے کی مقام پردوک دی۔ تاہم دوصد ہوں سے لیے دیے کی مقام پردوک دی۔ تاہم دوصد ہوں سے لیے دیے کی سام کو کوئی کے دیا تا دو اس کے دیا و محد میں سے دیا ہماوں کے با دمود بندر ہویں صدی تک اس کو کوئی

حقیق نفیهای نہیں بینیا ، جب کہ اینوں نے اپنے اندونی اختلات کی وج سے آپین کو کھودیا۔
اس کے بعد اسلام کی اندرونی طاقت نے ترکول اور خلول کو کھواکیا۔ نزکول نے سامی میں قسطنطنے کو فع کیا اور شرکی ہور ہیں ہوگوسلا ویہ تک ہی گئے۔ دائنا کے سامنے سم ۱۹ تک ایک ترک فوج موجد تی بولموی صدی میں خلول نے برصغر مندا ورافقات تان کے ملاقہ میں اسلام کا اقدار اوا فائم کیا۔ تیرہ صدیوں کے بعد اس توسیع کا نیتے ہیں ہے گئے ویا ہے موقر عالم اسلام کا ایت مالی کر دہ عالی سلم کو بیٹے ایک میں اسلام کی تابع کر دہ عالی سلم کو بیٹے اسلام کی تعداد ، اوکر ورب تک مطابق تا ہو دنیا ہم میں اہل مالام کی تعداد ، اوکر ورب ہے۔

یرمب جوبوا، اس ۱۹ سالم می انتیج تھا جو خیرا سالم می الده طیروسم کا رم کا کی میں عرب میں انجام دیا ہو ۔
مقا - ۲۲ سال کی مرت میں ایک ایسا الفلاب آناج زمرت آدرے انسانی میں دائی طور برشت بوجائے بلا خودائی ایک متعل تاریخ بیدا کرے کہ ایسان کے بس کی چیز شوں ریدا کی خالئ معا المدیمتا الاداس نے اس کوانجام دیا۔
بدر کی فتح کے بعد جب سلمان وابس موسئ توروحار کے مقام بر کچھالوگ لے جنوبی نے ان کو فتح کی مرامک باد دی۔
میر می سلامہ نے جاب دیا وتم لوگ کس جیز کی مرادک با دوے دیے خود خوالی متم یہ تو گو یا بندھے ہوے اور شاختے

بن ويم في ون كرويا ـ وكالابل المعقلة ننحوناها، تبذيب يرة ابن بشام - ١٥١)

ایسامطوم به تا ہے کہ انڈرت انی خصوصی ابھ مے میتنگی اس کے سبب فراہم کردیے تھے۔ وب کے فشک جزافیہ میں ایک الیک قوم بین کردی گئی جس میں صحوائی زندگی کے نتیجہ میں کر دارکی صلابت فیر محرف مدتک با کی جاتھ تھے، ان کے اندروہ تمام فطری خصائص باری طرح محفوظ تھے ہوگئی کی کا مجابہ بننے کے لئے صروری ہیں۔ پھر عرب کے جزیرہ فاک کر داس وقت کی دنیا کی دوسب معفوظ تھے ہوگئی کا مجابہ بننے کے لئے صروری ہیں۔ پھر عرب کے جزیرہ فاک کر داس وقت کی دنیا کی دوسب میں کا ملائن فائی کر داس وقت کی دنیا کی دوسب میں کہا ملائن کے فوا مت کو بدا سرت کی اعجر تی ہوئی طاقت کو بدا سرت نے کہا دہ دور دور اس کے میں مورے کی طول کو فق کرتے جلے جائیں کی وکھی اس وقت کی تقریباً تمام دنیا انفیس وزوں جاست قوموں کا طاقہ تھی ۔ یا کہ حقیقت ہے کہ امراز م کی لڑا انہاں دو مردوں کے خلاف جا دیست نہمی تعین ، جکہ یہ دور مردل کی جاربیت کا بڑا پر بھی تھی ۔ جگہ ایس جائز سمجھاگیا ہے۔ جاربیت کا بڑا پر بھی تھی ۔ جگہ ایس جائز سمجھاگیا ہے۔

صداقت كوعقليا في سطير مرال دبيرين كردير.

ائ انقاب کا سے می اہم میلویہ ہے کہ بی کے دریوہ اللہ تقالے نے قیامت کا منظر دکھا دیا۔ سے لوگوں کو آب کے دریور فالب کردیا گیا جو آخرت میں دائی برتری حاصل کری گے ، اور برساؤگوں کو آپ کے دریویہ مغلوب کر دیا گیا جو آخرت میں دائی بستی اور خلومیت کا شکار رہیں گے .

تاریخ کا براندد بهناک منظرے کرخدا کے سے پرستاریماں جمیشہ دیاں ہے ہوئے نظرا تے ہیں، ادر دولت اور اقتدار کو پوجنے والوں کو بہاں تفوق ماصل رہتاہے۔ تمام انبیارا درصلما مک تاریخ بہی بتاتی ہے۔ یمور مال حقیقی صورت مال کے باصل بوکس ہے کیو کہ بالا خرج ہونے والاہے ، ن توبیکہ فعدا اپنے پرستاروں کو دائی افر اور برتری عظافر ماے گا اور جولوگ اپنے نعنس کی اور دنیا کی پوجا میں تھے دے ، ان کو بمیشہ کے لئے ذلت اور رسوانی بی دھکیل دے ، ان کو بمیشہ کے لئے ذلت اور رسوانی بی دھکیل دے گا۔

ید دنیا استفان کی جگہے۔ یہاں لوگوں کو موقعہ کردہ ہوجا ہیں گریں۔ اس لئے بہاں خدا کسی کا ہاتھ نہیں ہُڑ کہ تا ہم بینیہ راسلام کے ذریعہ ، کم از کم ایک ہاٹا می زمین ہردہ منظرا بیندائی شکل میں دکھا دیا گیا ہے ہو کا مل الدوائی صورت بیں انٹوت میں سائے آئے دالاہے۔ آپ کے ماضی جی کا حال یہ تھا گذان کے گودل کا جاڑد یا گیا ، مین کے لئے زمین کو تنگ میں انڈوت میں سائے آپ کے ماضی جی کا حال یہ تھا گذان کے گودل کا جاڑد یا گیا ، مین کم مواشیات تباہ کر دی گئیں ، جن کو اس قدر تو ف وہراس میں بینلاکی گیا گذان کو ہروقت یہ اندیشہ لگا میں کہ لوگ انحیس اجک لیس کے ۔۔۔۔ ان کوعوت اور افترار کے تفت پر بھادیا گیا ۔ دو سری طرف قریش اور میرد ، دوئی احسا یہ ان کو زمین کا دیا گیا ۔ دو سری طرف قریش اور میرد ، دوئی احسا یہ ان کو زمین کی دولت اور افترار کے تعنی پر بھادیا گیا ۔ دو سری طرف قریش اور میرد ، دوئی احسا یہ ان کو ذمیل کرے بہتی کے گڑھے بیں ڈال دیا گیا ۔

بری جو فدالی طرف سے آ تاہے ، وہ زین پرفداکی عدائت ہوتاہے۔ اس کی موفت فدا اپنے ان فیصلول سے
اوگوں کو با جرکز اہم جس کووہ آخرت میں براہ ماست خود سنانے نالاہے۔ گر پینہ اسلام کے ذریعہ برعدالت اہلی
ایسی خصوصی شکل میں ظاہر ہوئی کہ دہ خود تاریخ انسانی کا بزدین گئی جس طرح بہت سے دو سرے انسانی مجریات
تاریخ مقیقت کا درجہ اختیار کر چکے ہیں ، اسی طرح یہ واقعہ می ایک تاریخی مقیقت کی چیٹیت سے انسانی معلو ماست
میں بٹت ہوج کا ہے کے طرا اپنے متعنی بندوں کو سرفراز کرتا ہے اورجولوگ مکرشی اختیار کریں ، ان کو ذکت وہر بادی کے
عالی غذا ب ہیں دھکیل دینا ہے رجنت اورجہ خوا کرجہ دوری دنیا تیں قائم ہونے وائی حقیقی ہیں۔ گرانسان کا خیشت
کے لیے اللہ نے اس کا ایک ابتدائی منظرای وزیا میں وگوں کو دکھا دیاہے۔

حقیقت یہ ہے کہ بنوت محدی کا ظہور، فراکی فرائی کا المبوری اسی لئے انجیل میں اس کو فدائی بادر المبت الله سے تعییر کیا گیا ہے۔ آب کے لائے موئے انقلاب کی بلاسٹیر میاسی اور عران المبت بھی ہے اور دوسری مہت ی المبتیر کیا گیا ہے۔ آب کے لائے موٹ المبت یہ ہے کہ وہ انسان کو فدا کے جلال کا متنا بدہ کرا تا ہے۔ دہ فدائی علائت کا منظر دیکھا رہا ہے، اس نے ان حقیقتوں کو آخرت سے پہلے انسان کے ماشے بے نعاب کر دیا ہے جن کوانسان اخرت میں اپنی کل شکل میں دیکھے گا۔

# انساني كردار كامثالي تمونه

بینم راسلام صفرت محمصی التذعلیدوسلم ۱۲ را بیل ۱۵ و کوعربین پیدا بوے ادر ۱۹ بون ۱۹۳۹ و کوت باک وفات بوئی ۔ آپ بنهایت تندوست اورطاقت ورتے ۔ بجبت سے مال مخاکہ جود کھتا کہ المحتا:

ان دھین انعلام اختانا ۔ بھے موے تو آپ کی شخصیت اور نیا دہ فرایاں ہوئی ۔ آپ کو دیکھنے والے آپ سے مجت مرخوب جوجاتے ۔ ای کے ساتھ ائے نرم اور شرین ذبان سے کہ تموزی دیکی جوشی آپ کے قریب دہتا آپ سے مجت انسانی بندی کی ایل اس محالاتی من موالاتی من مولاک آپ کے اندرکائل ورجی بی با یا بنا اتھا ۔ فلاصہ یا کہ آپ اس انسانی بندی کی ایل تری مثال تع حس کونشیات کی اعمطاح میں مولون شخصیت (Balanced Personality) معالم میں مولون شخصیت (کہ عام طویر یہ کہتے سے جاتے سے کہ محمین عبدالتراس شان سے محمین اور باتھ اس مولان سے مولون کی انسانی بر مولون کی خوالی مولون کے اندرکائل ورجی کی کرنے والے مطبر ورد باور مادت والی مولون کی جو مولون کی کی مولون کی مولون کی مولون کی مولون کی مولون کی مولون کی مولون

وبمال كي عرس جب آب في شان كي تواس وقع برآب كي مجا الوطالب في كالخطب في عالي الحاد

میرے بینے محد بن عبدالند کامقالم حس سفنی سے می کبا مباع ، وہ شرافت ، نبابت ، بزرگ در تفل میں است مباع ، وہ شرافت ، نبابت ، بزرگ در تفل میں است بڑھ جانے کا مغدا کی تسم اس کا مقبل عظیم مراقا ، اور ان ابن افئ عمد ابن عبد الله لا يوزن به مهدل الدرج به شفا وبنلا وفضلا وعقلا وهو والله بعد هذا له نها وعظم وخطر جليل

اس کارتبر بندم گا۔ ابوطائب نے یہ الفاظ ان موں میں ہیں کیے نظامی موں نہیں جدکتا رہے نے اسے بھا ٹابت کیا۔ انخوا سے یہا تا مار انخوا سے یہا تا مار انخوا سے یہ تام تر دنیوی مونوں میں کہا تھی مان کا مطلب یہ تھا کہ جو تون الرئے ہے وہ پرکشش شخصیت ہے کربیدا جوا ہو' ہو محسسد ہن مجدا لنڈیمی نظراتی ہے ، وہ ببرحال توم کے اندر موزودت مون کا کر تاہے اور ویا کے بانارمی اس کی ٹری قیمت مل کرتا ہے ۔ ایسے تحف کی امل صلاحیتیں ، می کی تملی اور کا میابی کی تنبی منا نت میں ۔

بینبراسلام کے لئے یہ امکا نات، بالمشبر، پوری اُرِع موجود کتے۔ آپ اپی صااحیتول کی بڑی سے بڑی ونہی قبرت وصول کرسکتے تھے۔ آپ اپی صااحیتول کی بڑی سے بڑی ونہی قبرت وصول کرسکتے تھے۔ آپ کمہ کے ایک اونیک خاندان میں بسیرا ہوئے۔ اگرچہ آپ کو اپنے باپ سے دراشت میں جس من

جوانی کی طاقتوں سے بھر بور ایک تخف کے ای تسم کا زندگی کوئ معولی بات ذکی۔ یہ نوش کے داستہ کو بھوڈ کر فم کے داستہ کواپٹ ناتھا۔ بیری بچر ں کے ساتھ اُ رام کی زندگی گزار ناء تجارت کو ترقی دیناا در موسائی بیں اپن جگر بناتا ا یہ بی مامکانات آپ کے لئے بوری طرح کھے جوئے تھے۔ گرآپ کی ہے تاب اور مثلاثی جیسے ست ای چیزوں پر راضی ہوئے کے لئے تیار زنتی۔ تام چیزی اس وقت تک آپ کوئی معوم ہوت تھیں جب تک آپ زندگی کا راز معلوم نرکس ، آپ جا منا چاہتے تھے کہ ان ظاہری چیزوں سے او پر اگر کوئی مقیقت ہے قودہ کیلے۔ نفن نقصان اور آ مام و تکیف کی اصطلاح ا

مي موجة كي بال السال كوال كوف كرف من مك رعة كرف كياب الدنافى كيا.

بين إسلام كى زندگى كابى وه بياد جير كو قرآن بي ال افتال بي بيان كائيا ب : كو كه كاك منالاً و فه كرى دوالفتى ) منال كمعنى بي داه بجولا بواسم كروال و دال ابنى كالله عليه وسلمن فى شعاب مكة ده و عفير دخروج ) يد نفطاس مها فركه يئ بولا جاتا جه جونا سته سه بينگ كيا بوا در جران و پريشان مختلف داستول كوديكه د فروج بي يد نفطاس مها فرك ده و بياسته به بونا سته سه بينگ كيا بوا در جران و پريشان مختلف داستول كوديكه د با بوداس كر به بوداس كر به بوداس كام بوداس كر با بوداد بي دود عير اكورا بوداد اس كر با بي دود عير اكورك ايرا الداس كر بوداد بي دود عير الحورك ايرا الداس كر بوداد بيان دود و بيا بان ميل الين درخت كي طرح كور بود اين معراد كوا در بياندك في ايرا كر بياندك بيا بان ميل الين درخت كي طرح كور بود اين معراد كوا در بياندك في ايرا تول المربع المناد الي ايرا القرائية كريا اليراك التراك التراك المربع المناد التراك الت

ماہ سنے سپائی سے کترکوئی چڑا ہے کودن کے لئے سکین کا فدیوشیں ہو گئی جی کا ہے کہ الم نظرے )

وبت کو پہنے آئی می کرزندگی ہے کے ایک ایسا ہجری گئی جا ہے کہ قوٹ دے دی دی گئی۔ دالم نظرے )

اس دفت اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ دن آپ کے لئے جایت افد دختی کے دمیعا زے کھول دیے گئے۔

الرفر دری ۱۱۰ کوجب کرآپ حرایم تمہا بھٹے ہوئے تھے افد کا فرشتہ انسان کی صورت میں آپ کے سامنے فلاہم ہوا احد فلاکی طرف سے آپ کی دو کلات سکھائے ہو قرائ کی صورہ نمیر ہ ہ کی ابتدا ایس وردی جی ۔ آپ کی تلاش نے بالا فر ہیٹ فلاکی طرف سے آپ کی تلاش نے بالا فر ہیٹ ۔

بینمبراسلام کی بیمین روح کاربط سالعالمین سے قائم ہوگیا۔ فدائے آپ کوند صوف مدایت دی جگراپنے نا مُندا فاص کی مینیت سے جن بیار آپ کے اوپر فعدا کا کلام انر نے لگا۔ آپ کی بنوت کی یہ مدت سام سال کمکی کوئی ہے۔ اس مدت میں خواکی تناب رقرآن ) کمل طور پر آپ کے اوپر آباری تئی۔

پینیداسل مندایی شکل زندگی کے جالیہ دیں سال پی پھائی دریافت کرلی مگریہ بھائی آپ کے لئے کوئی آسان سودا نرخی ساس بھائی کامطلب پر بھا کہ آ دمی ایک عظیم ترخوائی زدیں ہے۔ یہ اپنے بجز کے مقابلہ میں خوائی کریائی دریاف یہ خدا کے انبات کے مقابلہ میں بینی کا بتر لگانا تھا۔ یہ اس مازکوملوم کرنا تھاکہ اس دنیا پی بندہ مون کی مرف ذمہ داریاں یی دمہ داریاں ہیں میہاں اس کا کوئی میں ہے۔

سچان کی دریافت کے بدائی خراسلام کے ہے، زندگی کے منے کیا تھے۔ اس کا اندازہ کرنے کے لئے بہاں مردت ایک مدیث نقل کی جاتی ہے۔ آپ نے ایک بار فرمایا:

یرے دب نے مجھے فوباتوں کا حکم دیاہے

کیے اور چھے ہم حال میں مذا سے دُمثارہوں

فعدیں ہوں یا خوشی میں ہمینہ انعمان کی بات کہوں

میا بی اور ایر کی ودنوں حالتوں میں اعتدال پر قائم رہوں

جو مجھے محرام کرے میں اس سے جڑوں

جو مجھے محرام کرے میں اس کو معان کردوں

اور میں کی خاص شی خور دفکر کی خاص شی ہو

میا بوتا یا دائی کا بونتا ہو۔

میا بوتا یا دائی کا بونتا ہو۔

امرن دبی بست ع خشیة الله فحالس والعلامی ا دکلهٔ العدل فح الغضب والرمها والعقب فح الفغا والعقب فح الفغا واصل من تعلین واعفومن فیلن واعفومن فیلن وان مکون معمی نکوا وان مکون معمی نکوا ونطقی ذکرا ونطقی ذکرا

ور کلوی عبر آن الفاظ درین) میزاد کینا عبرت کاد کینا ہو یا محق تقرر یا گفتگو کے الفاظ دینے ۔ یوود آپ کی زندگی تنی جونفظوں کی صوبت میں دھی رہی تھی ۔ یوپرت انگیز حد تک موز کلمات انساس قدرت بی بوئی بائی بالک فالی انسان کی زبان سے کل می مسیمکیس - یدالفاظ تو فود لولے نالے كامقام بتارب بي روه كمن والے كاندرون كوائريں ربيس روه بيلاوا كى دوح كوالفاظ كے آئية ميس ينقاب كرد عالى -

آب ك زندك الرج نبوت ملن مع بيلي اسى قىم كى تى درده تمام ترفطرت ك دوريسى داب يانى كى ديانت خاس وسوركا درم درداراب كم في تقام كا كت ظاهر م والما اب ده ايك موج مع ذہن كارادى برزان كياريسى بنده مداكا وه مقام ہے جاں دموى تقاصے انتہائ مديك كف كرمرف بقدما رہ جاتے ہیں۔ اوی کی جینے کی سطح عام اسانوں سے تختلف موجان ہے۔ اس کاجم ای ظاہری دنیا میں ہوتا ہے گر نفسیاتی اعتبارے وہ ایک اور دنیایس نندگی گزارے گا ہے۔

> ايك دوايت كمطابق بيز إسلام ف قرمايا : وعلى الحاقل صالم يحن مظويا على عقله ان مكون لله ساحاً ساعة ينابى فيهاريه وساعة يحاسب فيهانعسه دساعة يتفكرفها في صنع الله دساعة يخلونها لحابته من المطعم والمشرب

ددالاابن حبال في محمد دالحاكم دقال صحم الاستادعي إلى درالخفادي)

معاندس كالارم بكال يركو كمرا يالكوري اسی کوری جب کدده این دیسے اس کرے ، المیں گھری جب کہ دوائی ذات کا محاسب کرے ، المي هوي بروه والى على مي عوركر ريامو-اورائی گوای جب کروہ کمانے نے کی ضروروں کے لئے وفت كالے۔

گویافداکادفاداربنده ده ہے س کے دوروشب کے امات اس طرح گزریں کہ بی اس ک بے قراریاں اس کو خداے ان قريب كردي كدوه اين رب سر كوشيال كرنے كے - يعي يوم الحساب من كار دي كوف اس براس طسرن طاری ہوکدوہ دنیای میں اینا حساب کرنے لئے جمعی کا تناشیں فلاکی کارعری کود کیوکروہ اس بری آنا محروکہ اسك المداس كوفان كم مبوے نظراً في ساس مرح كويا خدا سے طاقات اين آب سے طاقات الدكائات ے مانات س اس کے لیات گزرد ہے ہوں۔ اور مدرجہ ماجت دہ کادفت کھانے منے کے لئے بی اینے والد اور مدرجہ ماجت دہ کادفت کھانے کے لئے بی اینے والد اور مدرجہ ماجت دہ کادفت کھانے کے لئے بی اینے والد ا يرالفاظ دور كى انسان كاتعارف بيس بي - اس بي خود ينبراسلام كى ابى تحفيت بعلى مى - اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ظاہری حسم کے اندر جومن اردح می اس میں بروقت کی تسم کے طوقان ایجے رہے تھے۔ آب کوزندگی سرقسم کی ساعات " کے درمیان گزردی می حقیقت یہ ہے کہ جی خص خودان گھڑ ہوں کا تجرب کرہا ہوا وہ تھی اسے الل الفاظ میں اس بات کو بیان می توں کرسکنا۔ یہ ایک اسی دورج سے نظے مزے کلمات بی جس نے ان کیفیات كوخودكال درجرس إيا تقاحس كوده لفظرات ذريع ددمرول يركعول رباعقاء

بسغراملام كواوى صدادندى ملف سے بيلے موجوده دنيا الى كيول الد تدود تول كے ساتھ بيمنى معلوم برآئى ، كرحب أب يرض إف اس تقيقت كوكمول كه اس دنيا كي سوا ا كي اور دنيا ب جوكا لدا درا بدك ب ادي

اسان کا ای قیام گاہ ہے، تو زندگی اور کا نات وولوں آپ کے لئے بائی ہو گئے۔اب آپ نے ناک کا وہ ع إلى جهال آب ي مكتے تھے مسلم إب آب ابنا ول لكاسكة تھے۔ اے اک کوا کما سی ونیا وکئ مس سمانی امیلا

اورتناؤل كودابسة كرسكيس المعين كمين نظايات زندتى في منعوب بندى كري -

مرى طلب ك لدنيامزوعة الآخرة ودنيا أفرت كالعبى كال-اس احساس كانت بوزندى بى عناس کوآئ کری اصطلاح ین آفرت رفی زندگی (Akhirat Oriented Life) کیا جاسکتا ہے۔ ایسا أدى ابنے تصور حیات کے لازی تحج کے طور ہوا توت کوایا الم مسئلہ مجنے لگیا ہے۔ وہ اس سے با جرموم آ اے کہ ونیانماری منزل سی ، وه صرف داست - ده آخرت کے ستقبل کی تیاری کا ایک ابتدا نی مرصل میسمرات ایک دنیا پرست اُ دی فی تمام سراریال دنیوی مصاع کے کردھوی بی ۱۱ کافرت ایک بنده خدا کی بیدی ذندنی کامن اثری ى طرون بوجا كا ب ربرحا لمين اس كاروبراس كاركت بنتاب كرا فرت بي اس كا انجام كيابر كاروى ويالم كامياني بوياتاكاى درودى ك صالت بدياز ورا ورى ك توريب ك مارى بويا تنقيد ، عفته كاموقع بويا عميت كا ، برصال مين أفيت كافيال اى كارما بنارباب من كروه وهت أما ب جب كما فيت كافكراس كالشوركا يزد بن ما الب الرجراب مى ده بخريت سے مالى نبي بوتا . كمراس كا و بن المني الموري ميل الم و أخرت سے تعلق رقيف والديول جي باتول مي آفت كاكونى ببلور بوان سيدس كى دليسيال اتناكم بوجاتى بي كرمسين اوقات اس کوکہنا پہلے: انتم اعلم مامور دنیا کم رتم اے دنیا کے معاملات کو تھے تریادہ مانتے ہو)

اس حقیقت کی میتیت مفن ایک علی دریانت کی نبی ۔ اس کویائے کے بعدادی کی جینے کی تع بدل جاتی ہے۔ آدى كيد عليم برجا ما ب اس كايترون الخون بغيراسلام كا دات ب-آبكار نعل كاسب راستى يه

كرب تكبين كاستع ند بدا عمل كاستع ندي بالمعتى -

بيغيرامنام فيحب يحقيقت بالأتوده ال كي بركازند في كاسب مي المسكدين إيس جنت كي فراب دومردل کودے رہے تھے ، اس کے آپ تو دس سے زیادہ وسی بن کے ادر س جم سے دومرول کو ڈمار ہے تھے ، اى ساب ورس سے زیادہ در فی می ایس کا بدا تدردنی طوفان بار باردعا اور استعفار کی صورت میں آپ کی زبان سيظا برمرتار بتاعقا- آب كي جيني كي مع عام اتسانون سيكس طرح مخلف على اس كااندازه جدد اقعات سيوكا-

ام الربان كرتى بي كرني كل الترعليدوسم ان كري تعري تق آئے نے فادر کو بایا۔ اس نے آنے میں دیر کی ۔ آپ کے جرور عصدقام روكيا ام ملهة يده كياس باكرينيا توناد كميلة بوع يا الدت أيك إدي الدماك -آيدن فادار كوئ المبرك وي فرايا: الرقبيات كدن مے بدلہ کادر مزوز وی قول کو اس سواک سے دریا۔

عن الم سَلِلةَ ان بني صلى الله عليه وسم كان في بينا فَلُ عَيْ وصيفة لهُ اولها فَانْعِلَاتُ فَاستبان الغضب فن وجهه فقامت امّ سُلِمة إلى الجاب فرجدت الاصيفاة تُلْعَبُ دمَعَهُ سِوَاتٌ فَقَالَ وَلَاخَتُرُهُ القوديوم القبعلة لأوجعت بعذا السواك والادب المغرد وباب تصاص العبد صفحه ٢٩)

بدول جنگ (دمعنان مست ) کے بعد بولوگ قیدی ہی کوائے ، دہ آپ کے بدترین دَنمن تھے۔ گرآپ نے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا۔ ان قبدیول ہی ایک فض ہیل بن عرو تھا جماتش بیان خطیب مقاا درتمام مجبول ہی آپ کے صابحہ میں ان قبری کیا گا تھا۔ عرفا دو گانے دائے دی کماس کے بنچے کے دو دانت اکھ وا دیے جا ہی تاکہ آئد کے منا اس کا تقریر کا بوئن ختم ہو جائے نے ہیں کر فر مایا :

مداميراجروقيامت على بكارد عاع الرجيس فداكارمول عدى »

بینبراسلام عام انسانوں کی طرح ایک انسان تھے۔ نوش کی بات سے آپ کونوش ہوتی متی ا درخ کی باشد آپ ملین موتے تھے۔ ممرآ پ کی عبریت کاپ کوفدا کے مقرد کئے ہوئے وائرہ سے یا ہرنیس مباتے دی تھی۔

پینی اسلام کی افرهمی ماری قبلید سے ایک اوکا پیدا ہوا۔ یاوکا فرمیون اور تورست تھا۔ اس کا نام

ایس نے اپنے براک ترین جدا جو کے نام پر ابرایم رکھا۔ ابرائع کو دسیں نے کر کھنا نے اور پرائٹ کی جردی آداب ان افوس جونے کہ ابورائی کو ایک غلام انعام میں دے ویا۔ آپ ابراہیم کو کو دسیں نے کر کھنا نے اور پرا رکرتے۔ وب قاصرہ کے مطابق ابراہیم کو ایک ما یہ ام بردہ بنت المندر میں زیریا تھا اس کے تو اور کے کا دھواں مجا کہ ایک اور اور کو دیکھینے کے لئے لو بار کے کو میں اکٹر بھی کا دھواں مجا دہا تا اپ اور کے کو دیکھینے کے لئے لو بار کے کھر جاتے اور وہاں دوباں دوبان دوبان دھواں آپ کی آئی اور وہاں دھواں آپ کی آئی اور تا کسی گھستا دہتا اور کی سائل (جودی میں ہونے کے اوجودی میں کو برد امرات کرتے سراہیم کی ڈیر موسال کے جوئے تھے کہ بجرت کے دموی سال (جودی میں ہو) ان کا انتقال ہوگیا۔

ایک دوبات کو دیکی کر دونے دیگے۔

ایک دوبات کو دیکی کر دونے دیگے۔

ان دا تعاشدس بینبراسلام ایک عام انسان کی طرح نظرائے ہیں۔ ان کے فید بات وان کی حرش دیسی چاہی، جسی کی معنی اسلام ایک عام انسان کی طرح نظرائے ہیں۔ ان کے فید بات وان کی حرش دیسی چاہی، جسی ایک عام باپ کی جوتی ہیں۔ گراس کے یا وجود فادا کا دامن آپ کے باتھ سے جو ٹین نبسی یا گا۔ آپ عمر زمان میں گر

زيال سے كاربى:

مناکی قسم اے ابرائیم ہم جھاری موت سے عمکیوں ہیں ؟ اسکوروری ہے، دل دھی ہے، گریم کوڈ ایس بات زکیس کے جونب کوٹا برند ہو۔

والله يابراهيم النابغ الله المحدودون

آب كا ايك واقع تاريخ ال لفظول ين بتاتى به :

دوى الله كان في صغى وامرا صحابه باصدات مثاة ، فقال دجل ، يا دسول الله على ذبحها ، دقال اخرى سلخها ، دقال آخرى طبيخها ، فقال دعلى مثارة من المعلى الله على المعلى المعل

ایک بارا آپ فری تے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے ایک فوی کری تیاد کرنے کا عمر دیا۔ ایک فوی بولا، یں اس کو ذری کے روں گا۔ دو سرے نے کہا یں اس کی کھال اگاروں گا۔ تیسرے نے کہا ، یں اس کو پکاؤں گا۔ دسول اللہ صلی اللہ ملی کے را بیانے دری اللہ ملی کہا اے فعالے دریول، ہم سب کام کرلیں ہے۔ آپ نے فرایا ، یں جانت ہوں کہ آ کے دری احتیان کو پر عزبیں کہا ۔ گری احتیان کو پر عزبیں کہا ۔ اللہ کے دری احتیان کی ماتھوں کے اللہ ملی کھی ماتھوں کے درمیان احتیان کے ماتھوں ہے۔ ورمیان احتیان کے ماتھوں ہے۔

آپ کی عبدیت کایہ مال تفاکه آپ نے فرمایا : حالله لا ادری والله لا ادری وانا دسول الله مایغعل بی ولا بکم رنادی)

خدا کی قسم میں نہیں جانتا ، خدا کی قسم میں نہیں جانتا ہا گرم پر میں خدا کا رسول ہوں رکیا کیا جائے کا میرے ما تقداعہ کیا

کیا جائے گا تھادے ساتھ۔ ابو ذرفغاری بتاتے ہیں۔ایک دوزمیں ایک سلمان (صحابی) کے پاس جمٹھا ہوا تھا۔ان کا دنگ کا لاتھا کسی نفروں ت سے میں بنے ان کو ضطاب کیا تومیری زبان سے بھی گیا :

210 むっととと

ياابنالسوداء

بى صلى المنزعليروسلم في سنا توسيخت نا يسندكيا اور فرمايا :

طفتُ الصاع ، طف الصاع والمعلق الصاع والمعلق المعلق المعلق

ينى سب كوايك بميامة سے دو۔ ايسانه كرد كركسى كوابي الفاظ كے ساتھ خطاب كرد اوركسى كوبر سالفاظ كے ساتھ

انسان اورانسان كے درميان التياز نركرو \_ كھراب نے فرمايا:

ليس لا بن البيضاء على اين السوداء نضل بيس لا بن البيضاء على اين السوداء نضل

ابو ذر غفاری کواس تنبیه کے بعد فی الفورا پی غلطی کا احساس مواروہ شدت نوف سے زمین پرلیٹ گئے اور اس شخص سے کہا: تتم فیطاً علی خدتی (کھڑا: ہو اور میرے چیرے کو اپنے ہے ول سے سل دے)

ایک روزنی می النه ملیروسلم نے ایک مال مارسمان کودیجماکروہ اپنے پاس میٹے ہوئے ایک غرب سمان سے بینے کی کوشٹسٹر کررہا ہے اور اپنے کیٹرے سمیٹ رہے۔ آپ نے فرایا :

اخشيت الديدوا اليك فقرة (فزان اليارعلم لدين) كام كو درب كرس ك فري تمكوليك بائك

ریزی با قاعدہ اسل می مکومت قائم ہوگئی ہے اور بی کا النہ خلیدہ کم اس کے ذمر وارائل ہیں ۔ س زیانہ میں آپ کو ایک بار ایک ہیں ۔ س کا نام زید ہی سودی سے قرص کی اوائل کے سے ج آپ کوایک بارایک ہیں وی سے قرص لینے کی مزودت ڈی آئی میں کا نام زید ہی سودی تھا۔ قرص کی اوائل کے سے ج مرت سط موئی تھی ، ابھی اس میں چیں دون یا تی ہے کہ میروی تھا صفا کرنے کے لئے آگیا۔ اس نے آپ کے کن سے کی جا در آثاری اور کرتا کچر کو کھی تا دہری اور ان اور کرتا کچر کو کھی کے دائی دیا ہودی ہے کہ کہا تھا ملک کی اول و بڑی اور ہوری اور انداری دور ہے ہے گئے گا تا عبدالمعللے کی اول و بڑی اور ہوری اور ہوری ہے "

حضرت عمرفارد قدام وقت آپ کے مالق ہے۔ بیودی کی برتیزی پران کوسخت عفسہ آگیا ۔ اکفوں نے اک کوٹیا ٹا ۔ قریب بھاکہ اس کو مار نا شروع کردیں۔ گر پیٹر اسلام عرف مسکواتے رہے۔ بیودی سے مرف تناکب! ایمی تووعدہ میں تین دان باقی میں دانت دائی مین احملہ تلاث) بھرعم فارد ق رہ سے فرما با :

عرامی اوریہ میرودی تم سے ایک اور برتاؤ کے زیادہ مرورت مند سے مجھ سے تم بہرادائی کے لئے کہترادر

انا وهوكناالى فيرها امناها وياعم تامونى بعسن التقاضى بعسن القضاء وتامرة بعس التقاضى

(مداہ البیق مفسلا) اور اس سے بہتر تعاف کے لئے۔ بعر عمر فائد ق روز سے قربایا کہ جا و فلاں تفق سے کعجوری ہے کر اس کا قرض اداکر دو۔ ادر میں صاع و تقریباً ، سمکیلو) زیادہ دیٹ ، کیو کرتم نے اسے تعبر کا تھا۔

بینیم اسلام کوابی زندگی میں اتن کامیانی ماسل ہونی کہ آپ عرب سے لے کونسلین کی کے علا دیم کواب بی گئے۔ رسول الد ہونے کا وجہ سے آپ کی بان قانون کا درجر کھی تی آپ ایے توگوں کے درمیان تے جہ آپ کے علاد مقیدت تعظیم اتن زیا دہ کرتے تے جو کھی کی انسان کی بیس کی گئی۔ صدیبہ کی بات چیت کے توقی برعودہ ہی مسعود درسین کے سیلے کی تو وہ یہ رکھ کے جان رہ کے کہ جب آپ وضوکرتے ہیں تولوک دو در پڑتے ہیں کہ کہ آپ کامنسال ذرین برگرے ہیں ہوئے ہی ہوئے ہیں اور اس کو تبل کے طور برجم پر لیس۔ الرق کہتے ہیں کہ انتہائی عب کے بادی دروازہ کھٹی اتھا۔ جاری ہم و کہتے ہیں کہ ہم سال اور علیہ وسلم مرخ چا درا در ھوکم کے بادی دروازہ کھٹی آتھا۔ جابری ہم و کہتے ہیں کہ ہم سل اور علیہ وسلم مرخ چا در اور ھوکم کی خور ترب ہوتی تو وہ اپنی سے دروازہ کھٹی آتھا۔ جابری ہم و کہتے ہیں کہ ہم سل اور علیہ وسلم مرخ چا در اور ھوکم کی خور ترب ہوتی ہوئی کہ ہم سلم اور کا جابری میں انسان ہم مرخ چا دروازہ کھٹی اور عبین میں مسلم فوع کو شکست ہم لی اور خوات نوج ہوئی کے شروع میں مسلم فوع کو شکست ہم لی اور خوات نوج ہم ہوئی کے شروع ہم ہم میں مسلم فوع کو شکست ہم لی اور میں میں میں ہوئی کہ میں سے تھی کو شکست ہم لی اور ایک کانے کی طرح ترب کے دیم ہوئی کا تھا وہ جسم میاس طرح دو کے درج جیسے وہ انسان نوبی ، نوٹری ہیں ۔ حتی کہ بعض ساتھ ہوں کا یہ مال ہوا کہ ان کے جم رہا ہی کہ کانے کی طرح ترفیق کے جم رہا ہی کہ کانے کی طرح ترفیق کی ہے۔

اس قسم کا فرتبہ اور عقب بت ا دمی کے فراج کو بھار دیتا ہے۔ دہ اپنے کو دومروں سے بڑا مجھنے گئی ہے۔ گر آب توگوں کے درمیان باخل عام انسان کی طرح سہتے۔ کوئی تخ شغید یا اشتقال انٹیزردیہ آپ کیآ ہے۔ سے باہر کرنے واظ تابت نہ ہوتا۔ مجمعین میں حضرت انس سے منعول ہے کہ ایک دہیاتی آیا۔ اس نے آپ کی جا در کوزور سے کھینچا جس ک وجہ آپ کی گرون میں نشان پڑگیا۔ پھر ہوا او محد اِمیرے یہ دوا در شہیں۔ ان کی لادکار بان جھے دور کیونکہ جمال تیرے یاس ہے، وہ نہیں ایس کاعبد سہول۔

عمال تیرے یاس ہے، وہ نہیرا ہے، نہ نیرے باپ کا ہے۔" آپ نے فرمایا مال توال کا کہ اور سااس کاعبد سہول۔

پھر دیہاتی سے ہوچھا " ہو برآ اُدھم نے بھے سے کیا اس پڑم ڈرتے نہیں " وہ بولا نہیں۔ آپ نے ہو تھا کہوں ۔، س نے

کمان مجھ معلوم ہے کہ تم برائی کا بدلہ بولئ سے نہیں دیتے۔ آپ بس کر سہن پڑے اور حکم وہاکہ دیم اُن کوایک اور ش کا ہو جو

آپ برطرا کی بربت ای طاری دی که آپ بائل عمر الدبندگی کی تصویر بن دیتے تھے۔ بہت کم بولتے، جیتے تو محک کرطیتے۔ تنقید سے بھی خفائم و نے کیوا مینیتے تو فر مانے کمیں خدا کا بندہ ہوں اور بندوں کی طرع براس بینتا ہوں انعاا ناعب دالبس کما یلبس العبد) کھا تا کھاتے تو ا دیس کے ساتھ بیٹھ کرکھاتے اور فرملے کہ میں بندوں طہرہ کھا تا کھا تا ہوں : (انا ایچاں کما یاکل العبد)

اس معاملی آپ کے نزاکت احساس کا عالم بھاک آپ کے ایک ساتھی نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے ایک بارکہا: ماشاء الله وماشنت (جوالند چلہ اور جا ب کا بی سنتے ہی آپ کے جرے کا رنگ بدل گیا، آپ نے درشی کے ساتھ فرطیا: اجعلتی بناء ویائم نے چھے اللہ کے برابر کر دیا ہے کہ اس طرح کہنا جاہے: ماشلہ الله دحده (وہ بوگا جو اللہ چاہے) ای طرح ایک صحابی نے تقریر کے بوے کہا:

من بطع الله ومرسوله نعتداست ومن جواللداور رول كي اطاعت كرے وه راه مامت بر بعد مها نعت كرے وه راه مامت بر بعد مها نعت كرے وه راه مامت بر بعد مها نعت كرے وه كراه ہے ۔

آب نے بین کرفرایا: بنس خطیب العوم انت ر تو قوم کابراخطیب ہے) آپ نے بندنہیں فرایا کو الندا ور رمول کو تعنید کی ایک کی خریم میں جمع کردیا جا ہے۔

بیغبراملام کے بیہاں بین لڑکے بیدا ہوئے ہی بی میں انتقال کرگئے۔ چارصا جزادیاں بڑی مرکوہ بی بیہ جاروں حضرت فاجری ہے ہے حدید ہے ہے جاروں حضرت کے حدید ہے ہیں ہوئے تو مسجد میں دورکوت تمانیا داکرتے ہے جدر ہے ہیا جعفرت فاجرون کے گھرھا تے۔ ان کے باتھ اور جیٹنانی کوچھتے ۔ حضرت فاکنڈ دہ ہی جیٹے بن کیرسحانی نے پوچھا بنجھنی اللہ فاجرون کے ایک وی محتوب کون محتا ہے اسمنوں نے جواب دیا " فاجرین ہ

مگری بنبراسلام کی بوری زندگی آخرت میں دھل گئی تقی راس کے اولا دسے عبت کامفہوم کھی آپ کے بیاں دور مرائقا۔ ایک معایت جو نسان کے سوا دو سری تمام کتب صحاح میں نقل مولی ہے، یہ ہے کے علی مرتفیٰ ہفت ایک بار ابن عبدالوا عدید فرلیا۔ میں تجہ کو فاظمہ بنت رسول کا ایک بات سناؤل جو سارے کنبرمیں نجام کی اللّہ علیہ دسلم کو مستب زیادہ محبوب تغیبی رابن عبدالوا عدنے کہا، ہاں۔

حضرت على منف كها - فاطمد كايد حال مقاكه على بيتين تو با تعمير حيا العرب القراع - بانى ك مثل القال في ديد

سے گردن میں نشان ٹرگیا تھا۔ جھاڑو دیتیں توکیڑے میلے ہوائے سائفیں وٹوں بچ سلی القوطلیہ وہم کے ہاں کچھ فا وہ آئے۔ میں نشان ٹرگیا تھا۔ جھاڑو دیتیں توکیڑے میلے ہوائے ایک فادم انٹو۔ فاہل ہو گئیں ۔ تمروہاں ہوم تھا مل نہر کیسے والدے ہاسی ما اور ہوجھا کہ کیا صرورت تھی ۔ فاطمہ چپ ہوگئیں ۔ میں لے تعبہ بڑا اور ہوجھا کہ کیا صرورت تھی ۔ فاطمہ چپ ہوگئیں ۔ میں لے تعبہ بڑا اور ہے میں کہا کہ بی ان کوکہا اکر ہم جا تھا۔ بی صلی القرطیب وسلم نے سننے کے بعد فرمایا :

اے فالمہ ضراسے درور این رب کے فرانص اوارور اینے گروالوں کا کام کرد - جب بستر برجا دُوس ار ار ضراکی بین کرو اس سا بار حدا کی جدرکردر سے سیار فدا کی تجبیرکرد - بدیورا سو ہوگیا ۔ یہ تعالیے سے خادم اتعى الله يافاطمة وادّى فريضة ربك واعمل عمل اهلاف، واذا اخن بت مضبعت نسبى فلات وثلاثين و فلتا وثلاثين و المتمدى ثلاثا وثلاثين و كبرى اربعا وثلاثين، فن الاثمارية، عى فيريك من شادم

حقرت فا لمرض نے بیس کرکہا دخیبت من الله ومن دسولد زیس فدا ورمول سے اس پرخوش موں) حنرت کی میں کہتے ہیں کرنبی ملی الفرطلیہ وسلم نے بس برجواب دیا اور فاظمہ کوخا وم نہیں دیا۔ (دلد پیغدہ مھا)

پینراسلام پرج حقیقت کھولی گئی اور یہ بی کریے عالم بے ضرابیں ہے۔ اس کا ایک ضرا ہے اور وہی اسس کا فاق اور مالک ہے: سادے انسان اس کے بندے ہیں اور اس کے سانے بالاً خرجواب وہ ہیں۔ مرفے کے بعداد ہی ختم نہیں موجا آ ، بلکہ وومری وٹیا میں ابنی مستقل زندگی شروما کرنے کے لئے واخل موجا آ ہے۔ وہاں نیک آدمیو کے لئے جنت کا اُرام ہے اور درے لوگوں کے لئے جینم کی جڑگی ہوئی اگل۔

احساناً وبالسوع سوعاً- وانها لجنافة أسب الله جوم كرت مواور بجرا بيكام كا الجعابل بالدب اوريب كابرابد العسان الدار المراب العرب العرب

تقارآب کاس دوسری حیثیت نے آپ کو بوری عرب قوم سے کوادیا۔ قاقہ سے کر حیک تک محت تریب قالاً بیش آئے رکرم مرساسال کا بوری زندگی میں آپ کمل طور پر انصاف اور تقوی پر قائم رہے۔ س کی وجہ ینبی تھی کہ آپ کے اندرانسانی وزیات نیس تھے ، اسل یہ ہے کہ فادا کے فوف نے آپ کو یا بند بناد کھا تھا۔

بجرت کے تیرے سل کرے مخالفین نے مدینہ پر چڑھائی اور وہ معرکہ بین آیا جس کوغز وہ احدکہاجا آپ اس بنگ میں بتدا اسلمانوں نے فع بائی گراس کے بعد آپ کے بعن سائمیوں کی انتخاب دخمنوں کوموق می گیا۔ یہ انتخوں نے پیچے سے جملہ کر ہے جنگ کا نقشہ بدل دیا ہے ٹرا جھائک شخرتھا۔ آپ کے اکٹرساتی میدان جگ سے مجلے کے نظر نظر تھا۔ آپ کے اکٹرساتی میدان جگ سے مجلے کے ایک سائے نظر کے دیا تا بھی عارف بڑھ میں میا ہو گئے ۔ محالف بچوم ہوکے جیٹرے کی طرب آپ کی عارف بڑھ میں میا ہو گئے ۔ محالف بچوم ہوکے جیٹرے کی طرب آپ کی عارف بڑھ میں میا ای تعبا داللہ افداند و میری طرف آ و) میں وجل ایسٹ میں میرا مند کہ اول ہے جوان ظالموں کو جھ سے بٹائے اور جنت میں میرا

رفتي بوگا (مسلم)

ایسے ڈوفناک حالات میں کپ کی زبان سے قریش کے دیعن مر داروں (صفوان سبیل، حارث) کے لئے بروہا کے الفاظ کل گئے۔ آپ نے کہا : کیدن بنیلے حوم شیرا نبیعہ (وہ توم کیسے فلاع پلنے گی جواپنے نی کورٹمی کرسے) آپ کی زبان سے اتن بات بی الدُر کورٹ کی کرسے) آپ کی زبان سے اتن بات بی الدُر کورٹ کی اور جریل خلاکی طرف سے یہ و ق سے کر آگئے :

کی ربان سے اتن بات بی الدُرک کورٹ کی اور جریل خلاکی طرف سے یہ و ق سے کر آگئے :

کی ربان سے اتن بات بی الدُرک کورٹ کی اور جریل خلاکی طرف سے یہ و ق سے کر آگئے :

کی ربان سے اتن بات بی الدُرک کورٹ کی کورٹ کی اور جریل خلاف کو ملاب دے کا اور کی کورٹ کی دونل کر جو اللہ ہے کہ کیول کرو و فل کر جی ۔

خار خلاج ہے گئے گئے گئے کہ میں کی دونل کر دونل کر جو اللہ ہے گئے کی کیول کرو و فل کر جی ۔

میں میں کی کی کی کی کی کر اللے کرانے کے کہ کی کی کی کر الکی کر الکی کی کر الکی کر الکی کی کر الکی کر الکی کر دونل کر جی ۔

خدا کی طرف سے اتن تنبیہ کا فی تنی ۔ فوراً آپ کا عصد تھندا مولیا۔ آپ زخموں سے ندھال میں ۔ مرف موں

کی میں دایت کی دعا فرمار ہے ہیں۔ آپ کے ایک سائنی عبدالتہ ہے مسئود کہتے ہیں کہ 'اِس دقت بھی کو یا بنی کالٹر علیہ دکم ہیرے سائے ہیں کی اپنی جنیانی سے نون اور کھنے جاتے ہی اور بہ کہہ رہے ہیں : رب اغفی بی دومی فانھم لا یعلمون فعالی سے نون کی معالی میری قوم کومعات کروے۔ کیونکہ دہ نہیں جانے

مسلم عروه احل جلدا ، صفحه ۱۰۸)

نوٹ: مرئ کے اور چندی گڑھ میں ایک میرت کا نفرنس ہوئی جس میں مقامی غیرسلم ہی بری نعدادس شرکی ہوئے۔ اس موقع پر بیمقا لہ شکل نفت مربر بیش کیا گیا۔

# بيغمرانه طسريق كار

اسلام کا آفاز ۱۱۰ میں جواجب کے صرف محصی الت طیر دیم (۱۳۳ مدے ۵) پر بہل وی اتری اسلام عکات وقت آپ سادی دنیا پر نہا موں دکھ میں آپ کر سے بحرت کرکے دیر تینے اور وہاں بی اسلام عکات گائی ۔ ۱۳ میں آپ کر سے بحرت کرکے دیر تینے اور وہاں بی اسلام عکات میں جو فی سے شہر کے مرف چند وصول پر تیم میں کئی کہ دید کا جنر وصت میں وہ کہ اسلام کا دفات میں دولی ایا اب کک اسلام نا کے بوالا میں اور جنونی طسیس ایر میں جائی میں اسلام کا دفات میں دولی ہوئی قدال اور جنونی طسیس ایر میں جائی می ساسے بعد سوہرس سے بھی کم عصر میں اسلام ایک طرف شمال اور تیری کا اسے سے امرین اور دومری طرف ایران کے درستے سے جنوب کی موجول کے جا بہنی میں اسلام کی بیش قدی کی آخری مدور دار ہے ۔ فواس کے بھن گرعا کو اس کے میں اسلام کی بیش قدی کی آخری مدور دار ہے ۔ فواس کے بھن گرعا کو اس کے میں گرد یا ہے جنوب کے دومورس بدر چینیت میں کا وہ بی مورد تھا ہیں ہوئی کی اور میں بدر چینیت میں کا اور بی کے دوم کی کا میں جنوب کرد می کی جا کہ اور کی کا میں جنوب کرد میں اور اور ب کے دوم کی جا کہ اور کی کا میں جنوب کرد میں اور اور ب کے دوم کی جا کہ اور کی کی میں کرد میں اور اور ب کے دوم کی جا کہ میں کی جنوب کی دوم کی کرد میں اور اور ب کے دوم کی جا کہ میں کرد میں اور اور ب کے دوم کی جا کہ اور دیا کی اور دی کا وہ دنیا کی اور میں کرد میں کا وہ میں کا وہ میں کہ اور کی کرد میں کرد میں اور اور ب کے دوم کی جنوب کو دونیا کی اور دیا گا اور دیا ہے اور اور کی کرد میں اور اور ب کے دوم کی حکم کی دور دیا کی اور دی کا دور دیا کی اور دی کی دور دیا کی اور دی کا دور دیا کی دور دیا کی اور دیا کی اور دی کی دور دیا کی اور دی کرد میں کا دور دیا کی دور دیا کی دور دیا کی اور دیا کی دور دی دور دی دور

برشان ماركاميان ابک انتهائ سا دوپردگرام که ذريد ماسل جوئی جوقر آن کے لفظوں بي حرفي لي تما : يَا اَيُّهَا الْمُلْکُ تَوْرُ فَعُ فَا مَنْ دَ ، وَدَ بَاكَ فَلَقِدْ ، و اللهِ اللهِ الله الله ، وَكُول كو دُرا اور اپنے فِلَاکُ فَطَيِّهِ وَ وَاللَّهِ عَبْرُ وَلا تعسن رب کی بُرا کی بول داور اپنے اظاف کو انجا بنا دارگندی شنتگی و کین پلا کا شهر و اسان کرک اصان کرے اور برلم بات کرک اصان کرے اور برلم

مدفر ادع جاماددا في الدا في المركر

الى يرد أرام كا فلاصدكري آواس كي صرف ين كات قرار بائي كي. ـــــ

ا. ذاتی اسلات اس طرح کرخد ای عبادت کی جائے، اپنے اخلاق کودرست کیا جائے ادر ہرتسم کے برے کاموں کو چھوٹ دیا خائے۔

م ابودروار سير دوار سير كن ل النه طروط فرفا: الا المبنكم بعنواعما لكردان عامند مليبكم والنعها في دوجا تكم وخير بكم من النه تلقوا مل وكمه فتض باحنا قهم ويين برا امنا تكم الاوابل، قال: فكر الله تعالى ورداه النه مذى اس طرح كردايات كور كركونى منع مجه كم كم ما دت اور الغاق ورجاد كرا وه مروت نبي و فكراف منا لله من مروح المراكز والمورت نبي مناح و مراكز والمراكز والمركز وال

٢- انسان كواس حقيقت سے الكاه كياجلے كرده ايك خداكا بنده ب اورمرنے كے بعدا عدا كے سامنے ماضر بول ہے۔

م. ابن اصلاح ا وددومروں کو آگا،ی دینے کا س مدوجہدیں جومشکلات دمعیا ئب بھی ان برصبر کرتے ہوئے خدا کے فیصلہ کا اُنتظار کیا جائے۔

#### اندردني طاقت

اسلای جدوجهدانی اص حقیقت کے اعتبار سے ایک ذاتی جدوجهدہے۔ ایک بندہ ہوئ کو ج چیز متوک کرتا ہے تھاں ہے دہ تمام تریہ جذر ہو تلب کردہ فعا کے بیاں بخات ما الکرسکے۔ املام جب کی کے دل پی تقیقی طور پر جگہ کرتا ہے تھاں کے تمام جذبات اس ایک سوال پرم کو زموجاتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے دب کی دہمت و خفرت میں حصد وارب دہ اپنے خیالات ، عقا کہ اخلاق ، اعمال اور ذیم گی کمام مرکر میوں کو ایسے دخ پر ڈالے کے لئے فکر مندم وجا آپ جواس کو آخرت میں خدا کی پیلے خوداول اسلین بن کا جواس کو آخرت میں ضرا کی پکر مست سے بہلا اسلام تھا نہ ایک آخرت اُن اُکود ن اُقدل مَن اُسْلَم بی جو محمد دیا این ہوں۔

اختام ۔ ما النام ہوں۔

The inspiration of the prophet progressed from inmost things to

دسلمان چیزدل کا انتبائی عمل نورنه بی گئے۔ یکی دجہ ہے کہ اپ کی شخصیت اتن بے پتاہ ہوگئ کہ جو آپ کی زومیں آیا سے چوکردہ گیا ۔ آپ کا بیدا ندر دنی طوفان جب بھٹا تو وہ اتنا ہے پناہ تا بت جواکر تقریباً ساری آباد د شیا ہے اس کے اشرات محسوس کئے۔

مندی کے ادیب مردار بورن منگو (۱۹۹۱ – ۱۹۸۷) کے بیک مقالہ کاعنوان ہے " بیریا " دام میں ہموں فرید میں ہموں نے بیر نے پیفیر مسلام کو تاریخ کا مب سے بڑا بیر دہاور) برایا ہے ج " وب کے رعیتان میں بارود کی طری آگ دنگا گئے ، میں پرتھوی ہے سے کا نب امنی " جولوگ ان کے ملئے آئے وے ان کے واس می گئے " دہ بیریا کیا ہے ہوکسی کو آنابی والا

بنادى بدانس كالفالين يص

اس برتا میا اندرونی ما قت کامازیرامرارعمیات باردحال در شین بی جوکونوں باکوشوں میں جی کرد کی جاتی بین میرعمیات "کے فدیعہ جو طاقت حاصل جوتی ہے وہ جمادات وجوانات کی دنیا میں کچھ جیٹار دیکا سکتی ہے۔ گرزند کی کے مقابل میں وہ ایک دن بی انسان کے کام نہیں آئی ۔ جب رحقیقی ماہ قت وی ہے جوزندگی کے

معابول میں آدی کوفاع بنائے۔

المدوق طاقت دواهل الكابات كانامه مداري المنافية أب كونف الم عالم المدوق طاقت من المراري سيدرة وكل على المرابية ومرسا المتبارات (Considerations) كالافران فق موجها المدور في المنافية المنافية المنافية والمن وومرسا المتبارات (Considerations) كالافران فق منافية والمنافية المنافية والمن المنافية والمنافية وال

یہاں ہم فتے کہ کے فور آبدہ بن آنے والی ایک صورت حال کا ذکر کریں کے میں نے بیک وقت کی مسلم بیا کے گر بسیم براسلام کی بیرتایا آپ کی اندونی طاقت ہرایک کو مل کرتی ہی ٹئی۔ اس ایمدونی طاقت کا اظہار کہیں ہو کی میں می کہیں عالی حوصلگی اوراحتما دعلی اللہ کی صورت میں۔ کہیں آپ اس لئے کامیاب رہے کا آپ کو وہ گاہ حاصل ہو گئی متی جو ہمیشہ سنتھ بل کو دعیتی تنی۔ کہیں آپ کے رویہ نے بیٹابت کیا کہ جرابے کو بے فوض بنا ہے وہ اتب بیناہ ہوجا آہے کہ
میراسے کوئی زیر نہیں کرسکتا یہ

ہمرت کے اعوی سال جب آب نے کہ برقبضہ کیا تو قریش کے کھ لوگ ہماک روازں و تقیمت کے بائی سی بہنچا و ران لواکساکرا یک بی لڑا ان کے لئے آ مادہ کر دیا۔ وہ لوگ اپن ترم قبالی شاخوں کو اکھٹاکر کے ۱ ہزار کی تعدادی بہنچا و ران لواکساکرا یک بی لوٹے ہوئے کے آغازی میں ہواڑن کے بیرا داندں نے براداندں نے وکھائی میں جھپ کر میٹے ہوئے ، اسلامی لشکریا ہی شدید بیاندان کا کہ مسلمانوں کے پاکسا کو گئے اور ۱ ہزار شکری گیادہ ہزار سے بی زیادہ لوگ بھاگی کو اے ہے تا ہم بھائے ، بیری بین ان ہے کہ ابتدائی شکست کے بعد بالا توسلمانوں کو غیر عولی کا میانی مال ہوئی۔ اس کا میانی کا ماز سیفر کا دی میں بی اور اعتمادی ان مورث میں ظاہر موا ۔ اور اس نے دفع آبانی و اور اس نے دفع آبانی مال ہوئی۔ آب ہے دشمنوں کے مین نرغہ میں کھڑے ہوگرہے رہز بڑھا:

اناالني لاكذب اناابن عبدالمطلب

مهان آب كا اندروني طاقت ايك الانتها ين ظامروني -جب ماعره شديد بوكرا- توحنرت عرف بي سر

علیہ دسلم ہے کہا کہ آپ طائف والوں کے لئے ہاکت کی دعا قربائیں۔ گرآپ نے ان کے لئے ہائیت کی دعا قربائی۔ آپ نے فعہ
ادر انتقام کے جذبہ کے قت ان کے خلاف کوئی کار دحائی نہیں کی ۔ تین ہفتہ کے بعد فوج کومکم دیا کہ وامیں علیو۔ اب آپ مقام جواز سینے جہاں غزد و حنین کا مال فیٹ تہ تھا۔ یہاں آپ کے لئے موقع کا مارشی کا بدار ان کے علیه بواران سے لیں۔ گراس کے بمکس آپ نے یہا کہ قبیلہ مواون کے بعض لوگوں کی ایک در نواست بران کے تمام کے تسام بواران سے اس کے بھوڑ دیے اور زا دماہ کے ساتھ ان کے گھروں کو رخصت کیا۔ فیامنی اور وسعت خلوب کی مارشا لیا ہوگئے۔ کا مرمالمان موارن اور نوادن کے وال مرب کے مرب سال موسکے ۔ کا مرمالمان کو مرب بواران اور نوادن کو بوادن کے اسلام کی خبر تربی توان کے لئے یہ واقعہ محاصرہ سے بی ذیا دہ شکین تابت ہوا۔ ایمنیں موس مواکر ان کا دایاں با زو

توث بيكاب اوراب و ومقالمران من كامياب سي موسكة:

ت مانهم ائم وابينهم والأواانه لاطات المحدد المول في الموانه المول في المول في المول في المول في المول في المول ال

تهذيب سيرة ابن بهشام ، جلد ٢ ، صفي ١٠١

، جرت کے نویں سال (۳۳) اہل طالف کا وفد مدینہ حاضر ہوا۔ انھوں نے اسلام قبول کرنے کی بیٹی کُن رگراس کے ساتھ اہنے ہے جیب بھر طیس تجویز کیس۔ "ان کی مرزین کو فوجی گزرگاہ نہ بنایا جائے گا، وہ عشر ندیں گے۔ جہادیں شرکت زکریں کے الماز شرجیں گے ،ان کے اوپران کے علاوہ کسی کوحاکم نہ بنایا جائے گا ہ آپ نے دیں ترکس نظر میں۔ گراس دین میں کوئ جلائ نہیں جس میں رکورا نہ جو (الا خیرفی دین لا دکوی فیدہ ) آپ کے اصحاب کوان تحفظات کے ساتھ کسی کوسلان کرنا عمیب ملوم ہوا اگرآپ کی نظری دور ترمستقبل کود کے دیں تا ہے۔ اس خیر کرا میں ملکن کردیا ؛

بعد دلات سیتصد قون و پیبا هدن و به بداوگ اسلامین داخل بوجائین گے تواس کے بعد افا اسلموا (افرم ابودا دُدعی وہب) صدقہ کی دیں گے اورج باد کی کریں گے۔

ام احرف صفرت اس سفال کیا ہے کہ رمون الفرصل الفرعلید دسم سے جب بی قبول اسلام کے لئے کسی جب نرکا سوال کیا گیا ، آپ نے صفرور اسے دہ چیز دی ساپ کے ہاس ایک اولی آیا ساپ نے اس کے لئے آئی کشر کراوں کے دیریان مدنظر تک بھیل ہون تقییں ، دہ آ دی اپن قوم کی طرف دالیں گیا ورکہا: اسلام قبول کراو ، کیونکہ محمد آنازیا دہ دیتے ہیں کہ اسلام قبول کراو ، کیونکہ محمد آنازیا دہ دیتے ہیں کہ اسلام قبول کراو ، کیونکہ محمد آنازیا دہ دیتے ہیں کہ اسلام قبول کراو ، کیونکہ محمد آنازیا دہ دیتے ہیں کہ اسلام قبول کراو ، کیونکہ محمد آنازیا دہ دیتے ہیں کہ اسلام قبول کراو ، کیونکہ محمد آنازیا دہ دیتے ہیں کہ اسلام قبول کراو ، کیونکہ محمد آنازیا دہ دیتے ہیں کہ اسلام قبول کراو ، کیونکہ محمد آنازیا دہ دیتے ہیں کہ اسلام قبول کراو ، کیونکہ محمد آنازیا دہ دیتے ہیں کہ اسلام قبول کراو ، کیونکہ محمد آنازیا دہ دیتے ہیں کہ اسلام قبول کراو ، کیونکہ محمد آنازیا دہ دیتے ہیں کہ اسلام قبول کراو ، کیونکہ محمد آنازیا دہ دیتے ہیں کہ اسلام قبول کراو ، کیونکہ محمد آنازیا دہ دیتے ہیں کہ اسلام قبول کراو ، کیونکہ محمد آنازیا دہ دیتے ہیں کہ اسلام قبول کراو ، کیونکہ محمد آنازیا دہ دیتے ہی کہ اسلام قبول کراو ، کیونکہ محمد آنازیا دہ دیتے ہیں کہ اسلام قبول کراو ، کیونکہ محمد آنازیا دہ دیتے ہیں کہ اسلام قبول کراو ، کیونکہ محمد آنازیا دہ دیتے ہی کہ اسلام قبول کراو ، کیونکہ محمد آنازیا در اسلام قبول کراو ، کونکہ کونکہ کراو ، کیا دہ دیتے ہیں کہ اسلام قبول کراو ، کونکہ کونکہ کراو ، کونکہ کیونکہ کراو ، کونکہ کراو ، کو

آدى آب ك باس آتا عااوراس كالمقصور صرد

فان كان الرحيل ليجيئ الى رصول الله صلى الله

عليه وسلم مايوب الاالدنيان مايمسى في ونيابوتي في ركم ام ميكون دينه احب اليه واعن عليه من الدنيا كي لي ونيا اورجوك ومانيها ورجوك ومانيها ومانيه

کے لئے دنیا اورجو کو دنیا میں ہے، اس سے زیارہ محبوب بوجا تا تھا۔

دنيا بولى عى - كراس يرشام بنيس كررتى مى كددين س

موانان دانید کامساله م بوانتماگدای درمیان ایک ادر تردیز ترسند ای کسرا بواد بوازن کی فتح کے بعد آپ کو بوکیشرا موالی فیشند ماصل بورے تنے ، ان کو آپ نے نہایت فیاضی کے ساتھ کہ کے تازہ نوسلوں میں تقسیم کیا۔ یہ جیزانعمار کے بہت سے لوگوں برشاق گردی۔ انھوں نے مجعاکہ کمہ بنی کو تیزر کے ادر انھوں نے اپنے کا کی بندول کو نوش کرنے کے لئے ساما مال انھیں دے دیا۔ یہ ایک انتها ان ازکر مسئل بھا کر آب نے جی کا مسئل بندول کو نوش کرنے کے لئے ساما مال انھیں دے دیا۔ یہ ایک انتها ان ازکر مسئل بھا کہ کر آب نے جی بی اس می مواطعت سے بند جو کر کیا تھا۔ اس لئے آپ کے ہاس اس کے جا بس می مواطعت سے بند جو کر کیا تھا۔ اس لئے آپ کے ہاس اس کے جا برس کے نامیس کہنے کے نہا بیت کو ترموہ و تھی۔

تے بہرے ذریعہ م کو متحد کیا " او لوں فرایا :

منائی قسم ہیا ہو تو کہ سکتے ہوا درتم کہ رکے توسیع
کو کے کہ آ ب عارے یاس کا نے ہوے آئے ہے ، ہم نے
ہمنے آپ کو بناہ دی ساب مخالج آئے ہے ، ہم نے
آپ کو این دیا۔ آپ جو یا رو مرد گار آئے ہے ہم
نے آپ کو این دیا۔ آپ بھیا رو مرد گار آئے ہے ہم
نے آپ کی مدود کی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اے گروہ فسار!
کیاتم دنہا کی مول چیز کے لئے مرد ہوئے ہم
سے یں نے نواسلوں کی تا یعت تلب کی ہے درتم کو
اس چیز کادکول بنایہ ہے جس کو مذر تے تعیس عین کیا
ہون مرام ۔ ۔ گروہ فعار! کے تم سیر فی
مزر اللہ کے رمول کو یک میں مزاوں کی
طرف ہو بی ورتم اللہ کے رمول کو ایک رئی مزال کی
طرف ہو بی ورتم اللہ کے رمول کو ایک رئی مزال کی
طرف ہو بی ورتم اللہ کے رمول کو ایک رئی مزال کی
طرف ہو بی ورتم اللہ کے رمول کو ایک رئی مزال کی

والله لومنام لقلم نصدة م وصدة م جلتنا طريدافا ديناك وماثلا فاسيك وخائف أ فامناك ومخد ولا فنصراناك ومخد ولا فنصراناك ومخد ولا فنصراناك ومخد ولا فنصراناك ومخد في أعامة من الدنيا ما المنت بها متوسل المناه و وكلت كمال ما تسم الله لك ما من الاسمالة للمسلم الملامة من الدنيا ما المرضون بامعت والانتهام الملامة والمعالمة من الدنيام الملامة والمعالمة والمناه والمعالمة والم

يرتقررين كرمار الوكروفيد، انعول في بين كركها: بم التركرمول كرماته مامني المراس طرح أب

کاندونی طاقت ایک ایسی شاہ کلید بن تھی کہ جبند در وازہ ہی اس کے سامنے آیا اس کا تغلیاس نے کھول دیا۔ آپ کی شخصیت کے سیلاب کے آ کے کوئی چیز مغمر نہ کی۔

فارجى نشانه: وعوت

بیغبراسلام نے کمبر جملی مدوجہدشروع کی اس کی اہم بات یہ می کہ وہ خارجی دنیا کے خلاف ردعمل کے طور پر دجودیں نہیں آئی بمبساکہ عام طور پر ہوتا ہے۔ بلک خود اپنے شبت فکر کے تحت دضع کائی تنی ۔ آپ کی بخت ہوئی تو آپ کے گرد دبیش وہ تمام حالات پوری شدت کے ساتھ موجود تھے جوعام طور پرسیاسی ، معاشی ادر سماجی تحرکوں کی بنیاد ہوا کرتے ہیں۔ گرآپ نے ان بس سے کسی کو بھی دعوت کا عنوان نہیں بنایا۔ بگرانتہائی عیمون کے ادر سماجی تحرکوں کی بنیاد ہوا کرتے ہیں۔ گرآپ نے ان بس سے کسی کو بھی دعوت کا عنوان نہیں بنایا۔ بگرانتہائی عیمون کے ا

ساتھ مندرجہ بالا پرد قرام کی طرف گرام می جدوجہ د شرد عکردی۔

بیغیر اسلام کی بیٹ جس زیانہ میں جدتی ، آپ کا دطن وقت کی مسام ابھی طاقتوں سکی شکارگاہ بنا ہواتھا۔

ماص طور پر عرب کا وہ حصتہ جونسبت آئیا وہ زر خیزا ور مالدار میٹیت رکھتا تھا ، تمام تما نیاد کے انتقول میں بھت ۔

بزیرہ عرب کے شمال میں شام کا علاقہ پورا کا پورا رو می سلطنت کے زیرا قتدار تھا۔ اس کے ادر ردم کے ماخت

امرائے عرب کی حکومت قائم تھی ۔ اس طرح جنوب میں مین کا علاقہ ایران کے زیرا قتدار تھا۔ بن سی المند علیہ وسلم کے

زیرا قدر مقارمی المند ملیہ دسلم کے

نیم اس جوار ان گورز مقیم تھا ، اس کانام با ذان ہے ۔ عود سرکیس کیے زرخ را عرف جاز ، تب مداور نجد کے طلقہ

میں سان جوارانی گورز مقیم تھا ، اس کانام با ذان ہے ۔ عود سرکیس کیے زرخ را عرف می انتقار تھا ۔ کے سری را میرا غلام ہوگر می

رشہنشا و فارس ان کے علا وہ کیے جیٹس اور بے آب دکیاہ بیابان تھے ، جو میں کیس کیس کیے زرخ را عرف کا اس کانام ہوگر می

رشہنشا و فارس ان کے جب آب کے مکتوب کو بھاڑ دیا اور کہا مکتب اتی بھد نداد صوعب می در میرا غلام ہوگر می

کواس طرع مکنتا ہے) تواس کا محرک یی سیاک می منظر تھا۔

جوائدًا، وه بانتی والے کے نام سے شہور ہوا۔ وب کی تاریخ یں براتاہم واقعہ تماکد وہ میں ماستہ سے گزراع ہوں نے ہی کانام عراط الغیل دکھا۔ جس جیٹر برقیام کیااس کومین الغیل اور جہاں سے شہری واخل ہوا اس کو باب الغیل کہا کی جس ال اس نے جما کہا تھا اس کانام عام الغبل ٹرگیا۔

فىم كى كونى تخريب الخداسة مسلى برمبزكيا-

ای طرع اس دقت کی وب دنیا" غیر ذی زرع" جونے کی دجہ سے معاشیات کی کئی ذاتی بنیا دسے پھر محردم تھی۔
یہ اس رنگیتانی علاقہ کے ایک شخص کا مسئلہ تھا اور نہایت آسانی سے ایک" انقلابی تحریک" کا عزان بن سکتا تھا۔ تگر آپ نے
اس شم کے کسی کی اقتصادی خرہ سے کمل طور پر بر ہمز کیا۔ ایک بار مکہ کے سٹرفائی ایک جماعت فود ب افتاب کے بعد کعبہ کے
ساھنے جمع ہوئی اور نج می اللہ علیہ دسلم کو بات جیت کے لئے بلایا۔ آپ نے جب اپنی دعوت میں کی تعاملوں نے کہا:

باه حمل قد علمت ان ليس من الناس احد المعرب الي توفي مولوم به كرم ارا مك سب سے زيان اختے هذا بلداً ، ولا الل ما م ، ولا الله من الله ولا الله ولي الله ولا الله ولي الله ولا الله ولي الله ولا الله ولي الله ولي

کر کے مرداروں کی یہ تقریباس بی منظرین تھی کہ نجد و جاز کے بہاڑوں نے اس علاقہ کو سندری ہواؤں سے ردک رکھاہے
جس کے تقریبی بہاں شام و عواق کی طرح بارشیں نہیں ہوئی ا در ماما علاقہ خشک پڑار ہتا ہے۔ اس طرح یہ اقتصادی ابتلار
آپ کو ذر درست موقع دے رہا تقا کہ آپ اقتصادی شن کے کراشیں اور آنا فانا کوگوں کی توجہ بنی طرف کھینے لیں۔ گرآپ
نے اس تسم کے مسائل کی طرف کوئی براہ راست توجہ نہ دی بلکہ اپنے آپ کو تمام ترکلم توجید کی تبلیغ کے لئے دقعت کر دیا۔
اگر جہ بعد کی تاریخ نے نابت کیا کہ دعوتی مم میں ہوئے سیاسی اور اقتصادی اسکانات بھی چیسے ہوئے ہیں یکروہ بالواسطہ
نیتر کے طور مرآتے ہیں ناکہ براہ راست جد دوجہ دے طور ہر۔

بینمبراسلام کی بوری زندگی تابت کرتی ہے کہ آپ کے نزدیک اصل امیست دفوت کی تی بنوت کی توآپ نے دوس تمام با توں کو چپور کرساری توجہ دفوت پرمرکور کردی ۔ آپ نے اپن خاندان سے کہا کہ مجھے خدا نے اپنی بیغام رسانی کے کام پر تقررکیا ہے ، تم لوگ میراسا تعدد ۔ آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو کھانے پر مدفوکہا ۔ یہ تقریباً جالیس مرد نفیے جن میں سے میں افراد میں ہوئے ۔ جب وہ کھانے سے خارع ہو چکے تو آپ نے نقریر کی مگرکون آپ کا ساتھ دینے کے لئے نہ انتھا :

المع بومرالطلب إس علوكول كى طرونها من طورير اورم الكى لى در در مي الماريم الماريم الماريم الماريم الماريم ترخوں درامے و مدول ک ذراری می ارتباع ای ب الدميرعال مرمداناتهمام بناع الالاجت بي يرب مات بوئا . ميموس فد مل الدعير ولم ف دومرى إلى سى بات كودم الا الوحيرة في رجماس وقت أو جوان سع )\_ إكبا "ين ارس الترس ي فيا الم لم الله الم الله

يابنى عيد المطلب إلى بعثت اليكم خاصة و الى الناس ماملة نهن ليغنى منى دينى ومواحيلى وبكون معى في الجنة وبكون خليفتى في اعلى \_\_ فاماد رسول الله مل الله عليه وسلم المنطق فقال ملى: انايار سول الله، فقال انت ياملى انتياكل (دواوابزار)

رك بارابوم ل نايد كو بتريي كر مارا بس فان بنه لكاريد فراب كري الرابوم بن و والرحدال وقت اسلام ميں لاے سے رفاندان مبيت وسي الى ابو بل عياں جاكراس كو ارااور بھراب كے يا ساكريد عيا ين خامارابد عليا أب غريا " بها بعاس بن راده توى بول كاب اسلام قبل كرية ، ويشك الول ابوطالب كياس أعادركها:

> يأابا لمالب إان ابن اخيل يا تينا في افنيتناو في نادينا فيسمعنامالوذيتابه فان رأيت التكفه عنافانعل

اسابوطالب إتمعارا بميما عارسيدانون مي ادر بالك ملسول في المهادريم كوده باليس سالم ب جس سے م و تکلیف ہوتی ہے ۔ اگر تم سے ہوسے تواس -32 しつりによりししょ

آيسفايي كاه آمان كي طريث المعاني اوركب ك خداك مسم ين اس يروادر بين كرومينام دے كر يو مياكيا ہاں کو چھوردوں، جسے میں سے کوئی محص س قورتيس كرمورج ع آل كالك تعلم ملاے -

الوطالب في الم المعبل ك وربعاً بيكو بلايا اوران ع وريش كى بات كى: فعلى بيص لا الى السماء فقال: والمعمالات باقتدران ادع ما بعثت ب صن ان يشعل احل من هان والتمس شعلة من تار (البدايروالناير)

يركد كرآب رويرا ومنداستعبر رسول الله صنى الله عليه ومسلم نبكى) آب ك فاندان برواتم كويونك كميس مرسم ك سيادت ماكل كل، ابتداء الوكون كوستبريواكية باوعلاووان تاید ادار و نا و بنے کا تراب دیکور ہاہے۔ کرآپ کے ملس کی نے تابت کردیاکد آپ کے ملت آفریت کی بیام درال کے سواادر في يس ايك وتباب غابوبل ودوت دى قاس غابا:

ياميحمد إعلى انت منته من من الهناهل اعتمر اليام عارب مودد لكوراكي علمادك م ي وما سے وكم م وابى دي كرتم فيسماميا وم واي دية بركرتم في مناديا

تربيالا الانتهل العاقل بلغت فضن ستهل الله قد بلغت والبداية والزاية)

شوب ابى طالب كى بنا كمر بن كذر ماري مرام مهين مي بابنى مم موجاتى مى ، آپ كے خامرى كوك اس موق كو فرون مرد و فرون ميں استعمال كرتے ہے۔ وہ قر بال كے جافئدوں كے كوشت ميں كرتے تاكمان كوسكا كردكوليس اور سال كے بعقيہ مهينوں ميں كھاتے دييں۔ گرآب اس فرصت كے موقع برقبائى كى تيام كاموں كى طرف كل جائے اور ان كور سلام كا دھوت بہ بنجاتے۔ ہجرت كاسفرانها كى نائك موقع ارگراس سوئر بن بى آب نے دھوت وتبلین جارى كئى رسرت كى كابون ميں كاسلے بي متعد دواقعات كا ذكر ہے۔ مثل مقام عم بربر بده بن حصيب كو دھوت ديا جس كے نتي ميں وہ اور ان كے مرکم دول كا جي اسلام بيش كيا اور وہ جي اسلام بيش كيا اور وہ ايران اللہ نے آب لے اس كام بيش كيا اور وہ ايران اللہ نے آب نے ان كے ساخ اسلام بيش كيا اور وہ ايران اللہ نے آب لے امام بيش كيا اور وہ ايران اللہ نے آب لے امام بيش كيا اور وہ ايران اللہ نے آب لے امام باللہ نے مرکم کو مجمل نان اور وہ ذرائي آ دى) كہا جا جا ہے نفر ايا :

بله تما المكرمان دمن اعدمن ابي سعد ، نبي تم دو باعرت أدى بو

آب نے صحابہ کا مزارہ بر بنایا کہ مکوں کو تع کرنا اور مل حقیت حاصل کرنا بڑی جزنیں رٹری جنری ہے کہ تعالیے وراید الشرنمالی کچر توگوں کوا بران کی دولت مطافر است غزوہ جبریں جب آپ نے معنوت کی کومجندا عطاکیا توان سے فرایا :

انفان على رساك من تازل بساعتهم تمادعهم المالاسلام واخبرهم بعايجب عبهم من حق الأله تقالى فيه ، فوالله لان يهدى الله بالمالام واخبر الله لان يهدى الله بالمالام واخبر الله والله والمالان يهدى النعم أفق الميه والمعالمة من النعم أفق الميه والمعالمة عمدالنعم أفق الميها

تری کے مراکد جا درجہان کے میدان میں ہے جا دوان کو اسلام کی دعوت دو اور ال کوبا دکھان مرافد سے کیا حقوق میں رحال کی تم واکر کھارے درمید سے اللہ ایک شخص کو کی برایت دے دے تو برتھارے نے سے مری استان میں برایت دے دے تو برتھارے نے سے مری ایس دے دے تو برتھارے نے سے مری درمی برایت دے دے تو برتھارے نے سے مری درمی برایت دے دے تو برتھارے نے سے مری درمی برایت دے دے تو برتھارے نے سے مری درمی برایت دے دے تو برتھارے نے سے مری درمی برایت دے دے تو برتھارے نے سے مری درمی برایت دے دے تو برتھارے نے سے مری درمی برایت دے درمی برایت دے دے تو برتھا دے تو برتھا درمی درمی برایت دے دے تو برتھا درمی درمی برایت دے درمی درمی برایت دے درمی برایت دے درمی برایت دے درمی برایت دے درمی برایت درمی برایت درمی برایت درمی برایت درمی برایت درمی برایت درمی درمی برایت درمی

اديون عيبرك.

آپ کی زندگی میں پہلواس تعدیمایاں ہے کماس کا کوئی ایک مخال دیہا جو تورہ و دعوت سے سوا کھا ورنہیں ہوسکا ۔ آپ نے عام رواج کے مطابق مہای ، ممائی ، تعدیی مسائی کو نشانہ نہیں بنایا ، بلکر ماری توجہ دعوت الی اللہ بر مرکوز کر دی۔ ابتدایی بظاہر برایک کام نظر آیا تھا ، گردب آخری نیخبر ماہے آیا تومعنوم ہوا کہ یعدم مراب کو آگروہ ہاتھ آجائے تو توقید چرین و دمخود ہاتھ آتی جی جاتی ہیں ۔

#### ميرواستقامت

اب معرکو بیجے عبر کالفظ وقی زبان میں ایسے وقع پر بولاجاتا ہے جب کسی جزی افر بدیری کے باہے محاوکی کے بعد کا کی جندی افر بدیری افر بدیری کے باہے محاوکی کے بیست بنانا مقصود ہو۔ مثلاً متبارہ سونت بنج دمین کوکہتے ہیں جو بیج کو تبول نہ کر سے۔ اس افران بہان کو میر رکھتے ہیں جو بیج کو تبول نہ کر سے۔ اس افران مقابلہ کرتے ہوئے ایک شعیب کو قائم رکھتا ہے۔

یمبراس انسان کی افل ترین صعنت ہے جس کے اندرا ملام ایک مقصد بن کرتا فی بوتیا جد املام ای کے اندر اسی ترارت بداکر دیتا ہے جس کے بوروہ سسست نیس ٹرتا۔ وہ کمزوری نہیں دکھاتا۔ وہ فاجری فا بربی کا طالعات ا مل واملام کامطلب خدا پر احکادگ ہے، اور جو تفی خدا پر احماد کرے وہ اتحاد طاقت کا بالک ہوجاتا ہے۔ اس نے کے کسی مول پر ہے میں اور جو تفاق میں اور جو تفاق میں اور جو تفاق میں اور جو تفاق میں اور کا کسی مول کر ہے۔ اور جو تفاق میں اور جو تفاق میں اور جو تفاق میں کا کوئ سوال نوس وہ تا۔

فَاصِيرُانَ وَعَدُاللّهِ حَقَ وَلَا يَسْتَنِعَنَدُ فَ اللهِ اللهِ كَادِورِهِ بِي مَرَرُو بِي مَكَ اللهِ كَادِورِهِ بِي اور نربك الدِّن ثِنَ لَا يُوقِونُ لَا يُوقِونُ لام \_ + لي جَورُوده لوگ بويشِ نئيس ليكنظ ر

۲ ساسلام کی ماہ میں صبر کا دوسرامطلب یہ ہے کہ فرق نانی کو ان سے جو معیتیں ڈالی جائیں ان کو کمل الوں یہ برداشت کیا جائے:

وَلَنَصَنِهِ وَتَعَلَّمَا اَذَنْ يَكُونَ الرابيم ١١٠ (نيوں نها) بم مبركري كے اس پرجوانداتم بم كوديتے ہو۔ پر مبر بذات تو دوموت من كا ايک جزوہ كيكونكر دائى اگر مرحو كى جوانى كارد دائيوں سے كھبرا شے يا جزع فزع كرنے كھے تو پر بات مشتبہ جوجاتی ہے كہ دوانى دكوت پس بنجيدہ ہے اور واقعۃ القدكى رمنا جوئی كے لئے توگوں كوئی كا بينيام دينے المعالم ير بادكرى كے لئے اس كى دعوت اكى وقت قابی تبول ہوسكی ہے جب كہ

وواس كرما من اين آيك كمل فودير مجيده تابت كردس.

اعلان کرایاکہ چینف کے مسلمان کوستائے ، وہ اس کے بدے اس سمان کو ۸ درہم تا دان دے۔

مبرنگاہراکی میں جرملوم ہوتی ہے۔ گراپے نتائے کے احتبارے دہ ایک افل ترین ایجابی فل ہے جروش دی اپنے واحد کے دور ترقوال ہما متماد کرتاہے۔ جب آپ کی فلم یا اشتمال اگری کے جواب میں فوری اور کا مدوائی کرنے کے بجائے دور ترقوال ہما متماد کرتاہے۔ جب آپ کی فلم یا اشتمال اگری کے جواب میں فوری اور ام کرتے ہمی تواس وقت آپ کی کاردوائی ایک متا ترذی سے کل جوئ کاردوائی ہوت ہے۔ اس کا نعشہ آدی کے البتے ہوئے جذبات کے خواب میں کا دور پر مبتاہے۔ بجائے اس کے کرماری حقائی دام کا نات کا بے لاک جائز مسلماس کے مطابق کہری منصوب ب می کی جائے میں کا دور مرانام معرہے۔

مبركامطلب به بحكة فرنى تأنى كوفورى طور برخود جواب دينه كربائ خدا كدابك قوانين كواس كے فلات

كارفرما بونے كا يوسى ويا جائے۔

جبادی برمبری کے ساتھ حرایف کو قابلی دور الله کو اس دقت اس کے رہا سفی جذبات الا کی حرکات

ہوتے ہیں۔ وہ لار اگری فلطیاں کرتا ہے جس سے اس کا مقدم کروں ہوجائے ۔ اس کے بھکس جب آدمی مبرے کام

یت ہے تواس و قت اس کے اندر کی دہ دبائی قوت اپنا می کرنے کے لئے بیدار ہوجائی ہے میں کو مقل کہتے ہیں۔ انسان کی
عقل ایک جرت انگر توت ہے۔ دہ دیوار کے اس بار دیکھی ہے اور مستقبل میں جما کھ کراس میں چھیے ہوئے مقائن کو ملوم
کریتی ہے ۔ عقل کو منی جذبات سے الگ کر کے ہوجے کا ہوتے دیا جائے تو دہ تقیقت کی گہا ہوں میں جا کران سروں کو دریانت
کریتی ہے جن کے باتھ آجائے کے بعد حرید کے تم ماطوات دجوانب اس طری قابو می آجائے ہیں جسے کوئی شکاری خبوط
کریتی ہے جن کے باتھ آجائے کے بعد حرید کے تم ماطوات دجوانب اس طری قابو می آجائے ہیں جسے کوئی شکاری خبوط

مادراگر فارجی پردے منادیے مایس تو وہ انسانی زرگی میں انبائی فیصلہ کن کردار اواکرتی ہے۔ فطرت کے اندر بیشہ اس ادی کے لئے کروار اواکرتی ہے۔ فطرت کے اندر بیشہ اس ادی کے لئے کروار اواکرتی ہے۔ فطرت کی اندر بیشہ اس ادی کے لئے کروار کے قت جمود کے کافل کے جواب بی جہارہ کی ایموں کے اندر منبط واستقامت سے اس کا برسیر می بیا مواب کے فائدان کا مقاطعہ ہے جو نبوت کے ساقی سال بیش آیا اور بردا کا متاطعہ ہے جو نبوت کے ساقی سال بیش آیا اور ا

می کے میمیں، بولب کو چود کرمیا ہے مینو پاسٹ کوایک بیباری درہ (شوب ایی طالب ایس صعور مونا ٹرا۔ ایک عقد کی خاطرتهایت خاموسی کے ساتھ برترین فسلم وسیتے رہنا نطرت انسانی میں این بازگشت بدیا کئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ جنانجسہ تين سال كزيد عظم خود وسمنول كے اخرا إوالبخرى، بث م بن عرو، زبيران اميد . زمد بن الاسود ا ورطعم بن عدى جيمة معدد وك بيدا موكئ ـ انفون ن قرس ك ليدرون ما والرمعام وكومياك كردالاا در بنواست كواس ظالما فرمقاطعه مع بات

مبركاا بم ترين سلويه ب كداس معنصرت اللي كا استحقاق بيدا مو تاب - جب ايك تخص سي مقعد كى خاطر مبركر تا ہے تو وہ اپنے سائل کے لئے ملک کا مُنات کے اوپر بھروسر کرتا ہے اوریہ نامکن ہے کہ کوئی شخص ایک سے مقعد کے لئے مالك كائنات يرمع دم كرے اور ده اس كے بعروم كويوران كرے -

اس نفرت کے بے شمار طریقے ہیں۔ کوئی مخص نہ ان کو جان سکتا اور نہان کا اصاطر کرسکتا رہا ہم اسلام اور خیرا سالام ك مقابدي أف والى ايك خاص نفرت يه ب كه ما دى مالانت بس موافق كى جيتى بيداكر دى جائد ورابل ايال كدل يس

اعتماد كى كيفيت دال دى جائے اور مخالفين كے دل سي راب:

يَا أَبِهَا الَّذِينَ آصُوا اذكروا بعملة الله عَلَيكم إذ الماكان والو، الله كاانعام اين اور بادكروب تم روس جَاءُ نَكُمْ وَحُبُودٌ إِفَادْسَكُنَا عَلِيهِمْ رِيْعَا وَجُبُود السَّمْ عِيرَة أَيْسَ وَمِ نِهِ الْهِي يَعْلِي الشَكْرِصِ كُومَ

تُرَوْهَا بحزاب - ٥ خنبي ديمار

يرآيت عروه احزاب ( ١٢٤) سيمتعلق مهاراس بي القرتفائي في الله يمان كي مددير دوجري مجي تقيس مهوا ، الد فرستوں کی فوج - ہوا کوئی انو تھی جیز نہیں ۔ وہ ایک د سنر نلات کی سنی میں بر وقت کرہ ارحق کے جاروں طرعت لیٹی مون موجدے ۔ گرایک خاص وقت میں ایک خاص مقام براس کے اندر تیزی بیداکردی گئی۔ حس کے نیچہ میں وہ اب ایمان کے لے نصب بی کئی ۔ اس سے معلوم ہواکہ جب التّد تعالے کسی گروہ کی مددکرنا جا ہمّا ہے تو ، تری و تعات میں شعب بسیدا كردتيا بع حس كانتجراس كے فق ميں كامياني كي سكل مي ظا برموا ہے۔

زستوں کی فوج کا مطب یہیں ہے کہ دہ ملاول کے ساتھ ال کر اوار صلاتے تھے۔ یہ دحقیقت ایک مم کی نعمیاتی مرد کی زکری م مول می حربی مدد- وه اس اے آئے تھے کہ ایک طرف سما انوں کے دلوں میں ثبات اور دومری طرف تحالفین املام کے دلوں میں رعب بداکریں (انفال - ١٢) دوسلمانول کی نظریس مخالفین اسلام کی فوج کو کم کرکے د کھاتے تھے اور خالفين اسلام كى نظرين سلافول كى فوج كوبېت زياده كرديت تيم (انفال-سس)

عبدفارون بي معدين ابى وقاص اسلام لشكركو الاكرقا دمسيدس اتر اليوعون كزد يك ايران كا درد زه تقاريبان زياده دنون تك قيام كرنا يرااور كهنف يينى جزي ختم موكنين وحضرت سعدن كيدنوكول كوردان كباكسين ے بریا اور کائی اس کر کائی - انعیں ایک ایرانی طاحیں سے انفوں نے بریوں اور کایوں مے سات دری كياراس في المعلى المريس والال كروه خود ايك جروا با مقاا وراس في اسلام استكري خرس كرا بين موينيول كو قرب کے گھنے جبال میں جیسا دیا تھا۔ اس کے بعد ہو کھی ہوا، وہ تاریخ کے الفاظ ہیں ہے ، فصاح تور منھا کن ب الراعی ، ھامنی فی ھن ہ ایک بیل جلایا ، چروا ہم جوٹا ہے۔ ہم بیاں اسس الاجمہ تے ہماری میں موجود ہیں۔

آ دا (س کرده اوگر جنگل بی گس محنے اور کچه موشیول کو با نکتے ہوے مفرت سعد کے پاس نے گئے۔ اسلامی نشا کے جب پر تف مرمان کردہ کو اور اس کو خوا کی ایک میں ایک کھی اسلامی نشا کے جب اس کا معلق میں ایک خوش ہوے اور اس کو خوا کی ایک کھی ہوئی اما دسمجھا۔ گروہ جیسیاک مورث ابن اسلفقط تی نے مکھیا ہے۔ اس کا معلقب پینہیں کہ میں نے برع اب مجل کہا کہ "ہم بیہاں ہیں" بلکہ یہ اس کی عام آ واز میں ایک ڈی کار تھی۔ اور ہسس مرکز رسے سلمانوں نے میں کے میں موجود ہیں۔ دانفوری مصفحہ ہو ،)

## الندير بمروس

" اگردشن کے کی طرف جبکیں توتم بھی ان کی طرف جھک جا دُادر اللہ بہم دسہ رکھو۔ باسٹ، دہ خوب سنتا اور جانتا ہے ، اگر وہ تم کو دھو کا دینا جا ہیں توا ٹنرتھا ہے ئے کائی ہے ( انفال ۹۴ ۔ ۱۱) قرآن کا یہ حکم اسلائی طرائی کار کا خلاصہ ہے ۔ املام کا طرایق اصلاً غیر حربی طریقہ ہے ۔ حتی کہ فرق مخالف کی طرف سے دھو کے کا اندیشہ جو تب بھی اہل اسلام کی خدا کے بھر وسریرم صالحت کے لئے تیار دہنا جا ہے۔

# اصحاب رسول: وه کیے لوگ تھے

مروی العاص اور خالدی الولیدصفر مرمی اسلام لائے۔ عروی العاص کہتے ہیں کرمی مرمیز جاتے ہوئے عدہ پہنچا توراست میں دوا دمیوں سے الاقات ہوئی ۔ یں لے دیجما توان یں سے ایک خالدین الولید تھے۔ ووٹوں یں جگفت کو مونی ، اس کا ایک صدر یتھا :

ى نى عروي العاص في بيهاكهال كا اماده ب. فالدين الوليد في بيواب ديا محد كهاس جار بابول و يوگ اسلام بي ديال مركك كوئي جاشني والا آدي باقي نيس را-

قلت این تدبیل، قال مهدمداً درخلالناس نی الاصلام ظمین احد کی به طُعُدم رافرجه البیق می طری الواقدی)

یل فده مهم کا مغہوم عرفی زبان میں تقریباد می ہے جو انگریزی میں (Man of Taste) کا۔ اردوی اس کو مماحب ذوق کہدسکتے ہیں جعبت یہ ہے کہ دنیا بی تمام کارنا ہے امنیں لوگوں نے انجام دیے ہیں جن کے اندریہ زائع موجد دوق سو ذوق سکے تحت ردوقبول کا فیصلہ کرتے ہوں ۔ یا قی دولوگ ہو فائدوں اور صلحتوں کے تحت جوں ، وہ ہمیٹہ اپنی ذات کے گرد گھو متے رہتے ہیں ۔ ان پر نزندگی کے ٹرے بڑے حقائق کھلتے اور ندان سے کسی ٹرے کام کی امید کی جاسکتی ۔

عرب میں جوانسان گردہ جمع تھا، وہ اس معلاجیت کی علی ترین مثال تھا۔ یہ انتہائی اونی طبیعت کے اوک۔
تھے۔ اپنے دہمن کے خلاف دہ مرتسم کا تشدد کرسکتے تھے۔ طروہ اپنی ان کو کھی چھوڑتے نہ تھے۔ کسی ہی حال میں ان سے کسی ذریس حرکت کی اب درکی و علی تھی۔ عرب کردار کی شہا دہیں تاریخ میں کنڑت سے وجو دہیں۔ یہاں بطور فونہ مرت

ا كم واقد تقل كياجا بابي

قدیم زمانہ میں ایران کی سامانی مسلطنت اور روم کی باز نظینی سلطنت دو بڑی حرایت مکومتیں تھیں ۔
ان جی اکٹر جنگ جاری رہی تھی سمالایں مدی کے رہے اول میں ان کے ورمیان کئی جنگیں ہو کی سیباں کہ ۔ کہ
۱۹ اوج میں ایرانیوں نے رومیوں کے اوپر خلبہ ماصل کر رہا۔ روی مسلطنت کے نقر با تا م مشرق مقبومات اردت ا شام ، فلسطین ، عراق ، معر ، سب ایرانیوں کے تبعنہ میں جعے گئے۔ اور روی شہنشاہ قسطنطنیہ میں بناہ کریں ہوگیا۔
میر میں معرب میں اسرائی اور غیراسلام اور غیراسلام کی شکس ابنی شدید ترین شکل میں جاری متی ۔
ایسے ما الاست میں اہل کتاب رومیوں کے مقابلہ میں بت پرمست ایرانیوں کی فتح کمہ کے لوگوں کے لئے گفت کو کا خصوصی موضوں بنگی ۔ مشرکین نے اس سے ابنی فتح کا شکون بیا اور سیل افوں سے کہا کہ جس طرح پڑوس میں ہا رے بت پرمت برمست ایرانیوں کے جس میں ہا رہ سے ایر خالب آ جائیں گئے ۔ عین اس موضوں بی تھی سے ما المات برائی کے اور لدی ایرانیوں کے بعد دو بارہ ما لات برلیں گے اور لدی ایرانیوں وقت قرآن کی سور ماہر ، سم اُری اورا علان کیا کہ جند سالوں کے بعد دو بارہ ما لات برلیں گے اور لدی ایرانیوں

كاويرفالها مايس كمد

سورہ ردم کی ان آیتوں نے مکہ کے مخالفول کو اسلام کا نداق اڑانے کا نیاموضوع دے دیا۔ آبی بن خلف نے ابو بحرصدیق سے کہا ایسا کم بھی ہوسکتا را گرتم کویقین ہے کہا یہا ہوگا تو مجھ سے شرط کور و چانچہ دو نوں کے درمیان یہ شرط ہوئی کہ رومی اگر دوبارہ غالب آھے تو الی بن خلف ایک سوادن دے گا۔ اور اگر اس کے خلاف ہوا تو ابو بجرصدیق ایک سواون ہے ادا کریں گے۔

ین ده عرب تھے جن کے بہترین حصد کو کا فے کر دا گران ۱۱ اسلام میں شاق کیا گیا تھا، جن کو آئے ہم اصحاب رمول کہتے ہیں۔ یا لوگ جب اسلام میں آئے تو ان کی صلاحیتوں میں اور زیا دہ جلا بیدا ہوا۔ وہ ایسے عظیم وصاف کے مائک بن گئے جیسے اوصاف والے لوگ نداس سے بہلے زمین پرآبا دہوئے نداس کے بعد دوبارہ دیکھے گئے۔ مبالمیت کے ہتر لوگ اسلام کے بہتر لوگ اسلام کا مقصد، آ دمی کو اویات کی سطح سے انحاکر دوحانیات کی سطح بر بہنچا تا ہے۔ دومرے لفظول میں اید کہ دہ زیر کی کا اس سطح بر بہنچا تا ہے۔ دومرے لفظول میں یہ کہ دہ زیر کی کی اس سطح بر بہنچ جلے مون دہ فیصان اللی کا مبدط بن جاتا ہے۔ دومری طرف قوامر کا بردہ اس سے آ دمی اس مقام بر بہنچا تا ہے تو ایک طرف دو فیصان اللی کا مبدط بن جاتا ہے۔ دومری طرف قوامر کا بردہ اس سے آ دمی اس مقام بر بہنچ تا ہے تو ایک طرف دہ فیصان اللی کا مبدط بن جاتا ہے۔ دومری طرف قوامر کا بردہ اس سے آ دمی اس مقام بر بہنچ تا ہے تو ایک طرف دہ فیصان اللی کا مبدط بن جاتا ہے۔ دومری طرف قوامر کا بردہ اس سے

العراس طرح كالعدم موجا آ ب كدوه حقائق كوب نقاب مالت مي ديكين لكراب ر

زندگی کا اس مع بر بینجے کی وا مد شرط یہ کہ آدمی اپن دات کے خول سے باہراً جائے۔ وہ اپنای سے الک ہوکر اپنے آپ کو دیکھنے تھے۔ جب آدمی اپنے خول سے باہر کل آ تا ہے تو وہ فیصنان النی کی مراہ راست ذری اللہ ہوکر اپنے آپ کو دیکھنے تھے۔ جب آدمی اپنے خول سے باہر کل آ تا ہے تو وہ فیصنان النی کی مراہ راست ذری اللہ جاتے ہیں حیں آ جا تا ہے۔ دھائی بچانی چزین جائے ہیں حیں طرح کسی ماں کے لئے اس کی اولا دے گر پیمقام بلند صرف بلند خطرت لوگوں کو متا ہے۔ اس مقام پر پینجینے کے سے اپنی کوجی طرح کی بلنا پڑتا ہے ، اس کی بہت صرف وی لوگ کرسکتے ہیں جرتمام مصالح ومفاوات سے اوبرا کھ کر

سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہوں ۔ بہت فارت لوگ کمبی اپنی ذات کے خول سے تکل نہیں یا تے۔ اس لئے وہ اسلام كاد يخمعام كالجريم في المركة: ادريات النيس كوطئ ج ومبركرة بي اوريات وَمَا يَلِقَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُفُ وَمَا يَلُقَهَا الآ اس کوئی ہے جو بڑانمیس مالا ہے۔ دُوْمُ فَلَمُ مُم اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَمْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ لِلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّل

## معاصرات كى دائے:

اصحاب دسول کے بارے میں میاں اس کے تعین معاصرین کے تا ٹراٹ نقل کئے جاتے ہیں ۔

ص عبد الله مسعود قال الالله نظر في قلوب العبادنا ختاص حمل اصلى الله عليه وسلم عليه ومسلد ابن ميدالبراالاستيعاب، جلدا، صفة

فبعثه برسالته وانتخبه بعلمه التملطر نى تلوب الناس بعد كأ فالختار الله له اصعابا فجعلهمانساردينه ووزلاونبياء صلى الله

حسن بصري تابعي (م ١١٠ هـ) في ايك بارا ين زمانه كولون سيكها.

لقل ادركت سبعين بدريا اكترابا سعم العبوت ولوراسيموهم لقلتم مبجانين ولورأ وانعيادك لقالوا مالهولاء من خلاق - ولوراً واش ادكم لقالوا مايومن هولاء بيوم الحساب

عن عبدالله بن عمر قال اولمنك اصعاب معمد صلى الله عليه وسلدكانا خيرهذة الامة إرحا تلوباد اعمقهاعلما واقلهاتكلفا

(الإنعيم، علية الاولياء حيد 1 ، صغر ٥٠٠٠) من عبدالله بن مسعود قال النم الترصياما و اكترصلاة واكثراجتهاداص اميعاب دمسول اللكه صلىالله عليه وسلم وحم كانواخيرامنكم - قالوالم ياابا عبدالهمش قال مم كافا الاعدى الدنيا

عبدالندين مسعود كيتے ہيں -القدف بندوں كے دلوں كو ويجا يس محرصلى التدعليه وسلمكوي ليا-بغيرى كيان آب ك بعثت فرمانى -آب كوأب كملم كى ومرس متحب كرا اس کے بعد او کوں کے داوں کو دیکھا اور آپ کے لئے آپ کے سائتيوں كوچى ليا-ان كو اپنے دين كا مدد گار ادر اپنے

שלעוניון.

یں نے . عبدری صحابوں کو دیکھاہے ۔ ان کا اس تیا دہ صوف كا موا تعا- ارتم ان كو ديلية توتم كية يرياكل مي-ا در اگر وه محمارے اجموں کو دیکھتے تو کہتے کہ ان کا دین می كونى حصرتهبي - اور اگرده متمارے بروں كو ديمية تو كہتے كيدول حماب كدن برايان بين ركية -عبدالتدب عركيتي بي - اصحاب محرصلي التدعليه وسلم ال امت کے بہری لوگ مقے۔ وہ بہت ایتے دل دائے ، ببت كراع مل والاركلفات سے دور كتے۔

صرت ابن مسود في إفي زمان كالولون عالما مماز ردزهی امعاب رسول سے زیارہ محد-ال سے زیادہ جاہد كيت يو - كروه تم سيبت بترسط - وكون ن بوجها كون. العول في إرده ونيا عبب زياده بدونت تع.

وارض فى الآخوة طية الادلياء مبدا، صغر ١٥٩٠ قال على بن ابى طالب، والله لقتل رأيت اصعاب محمد صلى الله عليه وسلم نعا ارى اليوم شيئا يشبعهم لقتل كانوا بصبحون صغرا شعثا غبرا، وحملت اعينهم حتى تبل نيابهم ، والله فكأت العقم با تواغا فلين البلاء والنهايد ، مبده معفره العقم با تواغا فلين البلاء والنهايد ، مبده معفره

مئل عبل الله بن عمر ، خل كان احصاب البي على الله عليان وسلم بض مكون - قال نعم والابيان في تلويهم اعظم من الجبال

(اخرجه ابونعيم عن مادكا)

دخل ضرارب ضمى ة الكنانى على معاوية فقال لئه - من لى عليا - قال: انه كان يستوحش الرثا وزهر تها، وسيتأنس بالليل وظلمته - حان والله غزيرا لعبارة ، طويل الفكرة - يقلب كفه و يخاطب نفسه - يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما جسنب يعظم اهل الدين و يعب المساكين لا يطمع القوى في باطله ولا يأس الضعيف من على له - فاشهد الثن له لمقد د شد الرثى الميل صلاله وغادت في جعن مواقعه و د شد ارثى الميل صلاله وغادت في جعن مواقعه و د شد الرثى الميل صلاله وغادت في جومه يميل في السليم ويبكى بكاء الحذين و فكا في اسمعه الكري وهو يقول ياربنا ياربنا الربنا المنه والونيم)

ادرا فرت كرببت زياده شتاق تقے۔

على بن ابى طالب نے كہا، خدا كى تسم ميں نے اصحاب رسول كو د كيا ہے، آئ كوئى جزان كرمشا بنہيں، ده خالى ہاتد، براكتره بال ا در خبال لود موكر من كرتے تھے ران كى آئيس ا تنا اسوگر آئيں كمان كے كرئے ميك جلتے ۔ خدا كى تسم ا تنا اسوگر آئيں كمان كے كرئے ميك جلتے ۔ خدا كى تسم آج كے لوگوں كو ديجو كرا برا معلوم جوتا ہے كرا مغول نے فعلت بى دائة گزارى ۔

فبدا الله بن عرب ہو چھاگیا ، نبی کے اصحاب کیا میسے ہی متے ۔ انفوں نے کہا بات ۔ اور ایمان ان کے داوں میں بہار سے مجی زیادہ بڑا ہوتا مقا۔

صراربه منره اميرمعاديد كم پاس كمت - اميرمعاديد ن کیا۔ مجہ سے علی کے اوصات بیان کرد۔ انفوں نے کہا۔ على، دياا وراس كى رونق سے وحشت محسوس كرتے تھے۔ان کورات اور رات کی تاری سے اس مقیا۔ خدا كافسم وه بهت زياده عرت يوفي داع، طوي فكركرن والے تھے۔اپی متعبلی کو پٹتے اورا پندنفس کو مخا لمب كرتے ۔ مختصر لباس ا درمعولی کھا نا ان كوبيسند جو آ۔ وہ اہل دین کی موت کرتے ہمسکینوں کو دوست رکھتے ۔ طاقت وراینے باطل بی ان سے امید ذکرسکتا تھا اور كم ذوران كانصات سے نااميد ند بوتا تما - يس مدا كوكواه باكركها بول كرمي في كوليفي مواقع يرديكما ے جب کہ رات کی تاری جماری می اورستارے فروب مورب تع د آب اف محراب مي دارمي كرم موت اس طرع بين تع مي زيري مانوركا وسامدا ے بیں ہوتا ہے۔ م زدہ ک طرح ردر ہے تھے۔ بھے اب مي بن ان كو ب قرار حالت بن يه كيت بوي من ربابي ا ا المال ا المال ا المال المال

# معاملات بس افردى بهلوكوملت ركهتا ـ

فانعنى ابوعبسيل كآ الخبروصادنى مكاست

یروک کارا کی میں خالدین دلید (م ۲۸ مه و) اسلامی فوج ل کے مبرسالار تقع ادر الوعبیدہ بن الحراسان کے ماقت؛ فسرکی بیٹیت سے جنگ میں تنرکی ہے۔ حضرت المرضايف ہوے تواسخوں نے خالد بن دليد کو معزول کر کے ابوج بیدہ بن الجواح کو مسببہ سالان تقرد کر دیا اور خالدین دلید کو ان کے ماتحت کر دیا۔ یہ فرمان کے کر مدینہ سے جنگ تھیں روا جو ایک اور فتح جو ایک اور فتح جو ایک اور فتح کے مقدمات ظاہر ہو چکستے ۔ قاصد نے یہ فرمان اولا الوعبیدہ بن الجواح کو دیا۔ ہو عبیدہ فرمان خواف کے طابق فور آسے سے مقدمات ظاہر ہو چکستے ۔ قاصد نے یہ فرمان اولا الوعبیدہ بن الجواح کو دیا۔ ہو عبیدہ فرمان خوافت کے طابق فور آسے سے سالاری کا جھنڈ ااپنے ہاتھ میں کے فتح کا کریڈٹ وصول کرسکتے تھے۔ گرانھوں نے ایسا نہیں کیا الکم خالدین ولید کی انتخاص میں پرستور لائے درہے :

ابرمبیده نے جرکو بھیایا اور خالد کی اتحق میں برستور اپنے کو یا تی رکھا بہاں تک کہ فتح کے مقدمات ظاہر ہوگئے۔
ان سے پو جھاگیا کہ قیادت کا جمندا آب نے فور اکبول نہ ان سے پو جھاگیا کہ قیادت کا جمندا آب نے فور اکبول نہ اس دنیا کی بڑائی نہیں جا ہتا اور نہ دنیا

خلف خالد عنی ظهرت مغدمات النص النه کویاتی رکھایہاں کہ وقد سئل من عدم اخذ کا بلواء القیادی ان سے ہو جمالیا کرتیادہ علی الغور فقال: ما مسلطان الدیا ادید کے لئے کل کرتا ہوں۔ وما للد نیاا عمل کے لئے کل کرتا ہوں۔

آ فرت کے کاظ سے کریڈٹ یہ تھاکہ خرکو چھیا اجائے۔ دنیا کاکریڈٹ اس میں متا تھاکہ اس کو ندا ہرکر دیا جائے۔ ابوعبیدہ نے آفرت کاکر شیٹ لینا پندکیا اور دنیا کے کریڈٹ کونظرا ندازکر دیا ۔

اب فالدین دلید کے کردادکو دیکھے۔ یروک کی نج کے بعدجب اوگوں کوملوم ہواکہ اس عظیم جنگ کے فاتح ارضالہ بن دلید ہوئی۔ بہت سے اوگ ہی کہ معروف کردیا گیا ہے تو ان کے اندر تت بے جینی پیادا موقی ۔ بہت سے اوگ ہی کردی جمع ہوگئے ، انھول نے حضرت فالد کی بہا دری اور جواں مردی پر تقریب کیں اور ان کی معروف کی برائی ارائی کا اظہار کیا ۔ ان کو امجادا کہ وہ ملیف کا حکم مانے سے انکاد کر دیں اور وعدہ کیا کہم سب لوگ آ ب کا ساتھ دیں گے۔ دیوں معرف مانے میں اور وعدہ کیا کہم سب لوگ آ ب کا ساتھ دیں گے۔ دیوں صورت علی عصیان امر الخلیفة و یعد دون فی با نجم سیکونون معلی کر خالدین وابد لے اس قسم کے مشورہ کو مانے سے قطعی انکاد کر دیا۔ وہ اس پر داختی ہوگئے کہ ابو عبیدہ بن الجرائ کی اتحق میں ایک عمول فرق بن کر اسلام وشمی ملاقتوں کے خلاف الرائے دیوں۔ اس وقت انھوں نے جو حملہ کہا وہ تاریخ نے ان الغاظ میں موقت انھوں نے جو حملہ کہا وہ تاریخ نے ان الغاظ میں موقت انھوں نے جو حملہ کہا وہ تاریخ نے ان الغاظ میں موقت انھوں نے جو حملہ کہا وہ تاریخ نے ان الغاظ میں موقت انھوں نے جو حملہ کہا وہ تاریخ نے ان الغاظ میں موقت انھوں نے جو حملہ کہا وہ تاریخ نے ان الغاظ میں موقت انھوں نے جو حملہ کہا وہ تاریخ نے ان الغاظ میں موقت انھوں نے جو حملہ کہا وہ تاریخ نے ان الغاظ میں موقت انہ دیا ہون کے دائوں میں کہ موقع کے دائوں کے خواب کے خواب کو موقع کے دائوں کی موقع کی کر ان کے دائوں کی کھوں کے خواب کو موقع کے دائوں کے دائوں کے دائوں کیا گورائی کے دائوں کے دو اس کی کا دائوں کے دو اس کی کی کی دور دور کے دور کی کھورک کے دور کی کے دور کے دور کے دور کی کی کھورک کے دور کے دور کی کی کھورک کے دور کی کے دور کی کھورک کے دور کی کھورک کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی کھورک کے دور کی کور کے دور کے دور کے دور کی کھورک کے دور کے دور کے دور کے دور کی کے دور کی کے دور کے د

میں عمری راہ میں جنگ نبیں کرنا ، بلاعب کے رب کی راہ میں بنگ کر تاجوں۔

افىلااقاتل فى سبيل عهر داكن فى سبيل دىكن فى سبيل دىكن فى سبيل

الهاالناس، اندمن كان يعبد محمد افان محمد الله فان محمد الله فان الله فان الله على الله فان الله على ال

وگو اِ جِسْمُفُسِ مُحدِ كُو بِعِبَا مُقَاتَو مُحدِ كَا أَنْقَالَ بِوكِيا ، اور جُسْمُفُسُ خَدَاكُو بِوجِبًا مُقَاتُو خَدَا زُنده ہے ، اس كو بوت أنه فالى نہيں -

تبذيب سيرة ابن مشام ،جزؤ تاني ، صفحه ١٥٥

یویرت کا وہ مقام ہے جہاں آ دمی نفرت اور مجت کی نفسیات سے الگ ہو کر حقیقت کو دیکھنے لگتا ہے۔ ایسے کامل انسان صدرا ول میں بھی تقور سے تقطے ، اور بعد کے زمانہ میں توشاید ایسے نوگ بیدا ہی نہیں ہوئے۔ الا ماشاء اللہ

مرن ایسے لوگ کرسکتے تنے وحقیقت کو اس بلند مقام سے دیکھ دہے ہوں بھاں ہر دوسری چیز مذت بوجات ہے اور حقیقت اعلیٰ کے سواکوتی چیز مرکز توجہ بننے کے لئے باتی نہیں رہتی ۔

اخلات کے باوج دعدل رقائم رمنا:

عرفارد ق ابنے وقت کی ایک عظیم الطنت کے حکمواں تھے۔ آب نے ایک بارتقریر کے دوران کہا: اگرتم لوگ میرے الدركوني على ويجيونوكياكرد مع - ايك تحفى كفروا من اورلولا:

خلافهم الرم محمارے الدركوني شرم ديس قرم ال والله لوعلمنافيك الوجاجالغومناه بسيونت - 2 しっくしのいとう

ع فاردق ني اس كستا مي سيرا و في كوسنيم كرف كيا ع فرمايا المعمد لله ان جعل في المسلمين مي يوم اعسوجاج عمابسعه اخداكاشكرب كراس في ملمانون بن ايدوك بنائد بوعرى ليره كوتلوار س ميدهاكردي كي عداللدين عباس كيتي بي كه عبينه بن حصن مديد أعد اورعم فاروق سے فيدا مغول في عي يابن الخطاب، فوالله ما تعطينا المعذل ولا الم خطاب كبيرة، فدائ قسم م نيم كو كيوريم بوه شہمال سے درمیان انعمان کرتے ہور تخلف بنينا بالعَدُل

عرفاروت يمن كرعصه من أكمة الدائع كم أدى كوماري - يدوي كدكر حرب تنس في كها: ال امير المونين ما الدّ تعالى كالرستاد ہے كر معات كرد اور مابلول سے در أزركرد اور يقين يدايك مال آدى ہے۔ ابن عباس

والله ما جاوزهاعس حين تلاهاعليه وكان فداك قسم قرآن ك آيت سننے كے بعد عرف على كاوزنبي وقافاعن كتاب الله تعانى ( بخارى) كيده فعراك كتاب برمبة زياده ركن والدارى تعد

غ وه ذات السلاس (٨٥) ين اولاع وبن العاص ٥٠٠ كالشكرك ماته وادى القرى كى طرف روا كے كے راس كے بعدني من الترعليه وحم نے ابوعبيده بن الجراح كو دوسومها جرين وانصار كے ساتخدروا نہ كيا اوران كو جهندا بمي عطافر المار و مست كرت بوس أب في برايت فرمالي كرتم اورعروب العاص وونون في كركام كرنا اختلان مت كرتا (اذا قلمتُ على صاحبات فتطاوعا ولا تختلفا)

جب دہ وروں العاص کے پاس سنے تو الوعبيرہ بن الجواع نے چاہا کہ توکوں کی اماست کریں۔ عروبن العاص نے كهاكد آپ بطور مدد كے بيجے تھے ہیں۔ يہ ميم نبس كدآپ ميرى اما مت كري جب كدي امير بول- ابوعيده كے دمتہ عنوں ابو بروعر میں اوک تھے ، کہا کہ عروبن اسامی اپ دستہ کے امیری اور ابو جدو اپنے دستے۔ گرعرد بن العاص في التقيم سے اتفاق نبين كيا اوركها تم لوگ ميرى مدد كے الائميم كے بور اس تاكدي بون والعا اسم امد دت بكم فانا العائد) اب الومديده بن الجرائ في وايس في الدركها: رسول الله في محوج

آخری میسیست کی بقی ، وه به بنی کرتم اور عروین العاص دو نول فرکام کرنا افقال مستکرنا ، اس مین می کسی مال می میگراشین کرول گا :

مذاكاتهم الرتم ميرى بات نه ما نوت بمي مي تعمارى المامت

والك والله ان عصيتى لا طعتك

-8005

اس تسم کی ناخوش گوار با بیس جب کسی کی زندگی بین بین آتی بین توفور اس کی انا بهرائشی ہے۔ ایمے نازک مواقع پر اپنے کو عرز اور عبد میت کے دائر ہیں محد و در کھنا ، جیل جانے الدیجا انسی پر چڑھنے سے بی نیادہ مشکل کام ہے۔ اس امتحان میں دی لوگ پورے اتر سکتے ہیں جوانی ذات کی فی کرکے غذاکی بندگی میں داخل موسئے جول ۔

فرامست يومن

ايك مديث كالفاظيرين :

اتعواف اسلة المومن فانه ينظى منورالله مون كرموشيارى سے بجواكوں كرده مداك فومے ديميا ہے۔

اس سے معلوم موتا ہے کہ ایمان اگرا یک طرف عالم افرت کی تقیقتوں کو آدمی کے اوپر شکشف کرتا ہے تو دوم کی طرف وہ موجودہ دنیا کے مقائق بھی اس پر کھوت ہے ، حتی کہ اس کی نظر آئی ہے پنا ہ موجا تی ہے کہ وہ دنیا کے معاملات میں نہایت عاقل نہ نیصلے کرے اور ایسے اقدا مات تجویز کرے میں کوفیعسلہ کن انجام کک بینے سے کوئی دوک مسکتا ہور

بهان مي بطورمثال مرن دو والول كاذكركرون كا-عمرفاروق في ايك بارفرمايا :

لبس العاقل الذي يعمد الحنيومن الشرككنه عقلندده نبيس بع جوفيرا ودمشركومان-

الذى يعرن خديرالت رين (العبقريات ٥٠٥) عقلندوه ہے جربہ جانے كدوو تفري سے فيركيا ہے -

خلیفہ دوم کے اس قول میں زندگی کے معاملات کا نہا یت گہرا سٹور پایا جا آئے۔ یہ ایک حقیقت ہے گذندگی
میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اُدی کے لئے فیروشریس اسخاب (Choice) کا موقع ہو۔ جب کہ یہ امکان مہینہ موجود
دہتا ہے کہ دونا بہندیدہ صورت حال میں سے اس صورت حال کو قبول کرایا جائے جو اسفیر"کی طرف اپناسفر جاری
رکھنے کا موقع دیتی ہو۔ جو جیزائع حاصل نہیں ہوری ہے ، وہ کل مزید تیاریوں کے بعد حاصل ہو جائے ۔ فیلفدلاکم
نے اپنے اس مختر جملی دنیا کی اُدھی سیاست بتادی ہے۔ اس گہرے سیاسی را ڈ تک دہ اس لئے بہنی سے کہ دورد کل
کی نعنیات سے الگ دہ کر معاملات پر فور کرسکتے تھے۔

موجوده زماند مین سلم مکون مین استین والی اسلای ترکیوں کی مثال سے اس قول کی مکت کو بخوبی تجھا باسکتاہے۔
ان حکوں کے اسلامی مین کا مقصد غیرا سلامی طرز کے حکم افوں کو مشاکر اسلامی طرز کے حکم الوں کو برسسیر اقتدار
لانا بھا۔ انعول نے یہ فرعن کر دیا کہ دہ اس حالت میں بین کہ غیر (اسلامی نظام) اورسٹسر (سیکولر نظام) میں ماسی کے خور (اسلامی نظام) اورسٹسر (سیکولر نظام) میں میں کہ خور (اسلامی نظام) اورسٹسر (سیکولر نظام) میں میں کہ خور اسلامی نظام) اورسٹسر اسیکولر نظام) میں کہ دورا کے کا استان کی جدو حبر مشروع کردی تاکہ میں کے بعد الله میں کہ دورا کی جدو حبر مشروع کردی تاکہ میں کے بعد الله میں کہ دورا کی حدو حبر مشروع کردی تاکہ میں کے بعد الله کو دورا کی کا میں کہ اسامی کو دورا کی کا میں کہ دورا کی کا تھا کہ کا تھا کہ کا میں کا تھا کہ کا دورا کے دورا کی کا میں کے بعد اللہ کا دورا کی کا دورا کی کا تھا کہ کی سامی کا تھا کہ کے دورا کی کا تھا کہ کی کا تھا کہ کی کا تھا کہ کی کا تھا کہ کی کا تھا کہ کا

کاموقع ال جائے ۔ اکثر ملکوں میں ، دومری سیاسی طاقتوں کے ساتھ مقدہ محافیص شریک ہوگر ، دہ مغود منر کو اقتدارے بے دخل کرنے میں کامیاب ہوگئے۔ (انڈونیٹا میں ولندنزی ، معرمی شاہ فاروق ، ہندستان میں انگریز ، پاکستان میں ایوب اور مجنو ، دفیرہ ) گراس کامیابی کے بعد جو انجام ساھنے آیا ، وہ صرف یہ تعاکہ فاروق کی طبحہ ناعر ، ایوب کی مجلس میں ایوب کی مجلس کے کہ اکثر میت کری اقتدار پر قابض ہوگئی۔ کو یا دہ ایک طبحہ میں ایک کو اختیار کرنے کی پوزیش میں تھے ناکہ حقیقت نی فیراد در مزین سے کسی ایک کو اختیار کرنے کی پوزیش میں تھے ناکہ حقیقت نی فیراد در مزین سے کسی ایک کو اختیار کرنے کی پوزیش میں تھے ناکہ حقیقت نی فیراد در مزین میں کے کہ ان اعت واسمان میں انداز میں میں کی مزل کی طرف مقرکہ لائے تھے ۔ میں مگانے تو وہ ذیا دہ بہتر طور پر میز کر کی منزل کی طرف سفر کرسکتے ہتھے ۔

علی بن ابی طالب کے زمانہ میں تعکیم کا جو دائعہ بیش آیا، اس کے بعد آپ کی فوج سے نقریاً ، اہزار آدی اللہ بوگئے جو عام طور پر خواری کے نام سے سنہور ہیں۔ یہ وگ مند جہارم کے خلات سخت فم دعفعہ میں بدتنا ہے اور آپ سے جنگ کرنے کی باتیں کررے کے نام سے سنہوں نے مشورہ دیا کہ قبل اس کے کہ خاری ہمارے اوپرجملد اُدوم ہوں می ود بر دوران کے اوپر جملد اُدوم ہوں می ود بر دوران کے اوپر جملد کریں اوران کا ما تمکر دیں۔ علی بن ابی طالب نے فرایا ،

یں ان مے نیں اڑوں گاجب تک دہ نود محدث نے کے لئے نائیں - اور وہ مزور ایسا کریں گے۔

لااقالكهم متى يعَالَون ، دميفعلون عباس محود العقاد، العبقريات الاملامير دادالة داب بردت ٢١ ١١، معرّم ٢٢

مند فرجارم کے یہ دس ہزار ماتھی آپ سے برد کرا در آپ کوملوں کر کے بنایت نازک ہوتے برآپ سے انگ ہوگئے تھے۔ اگر آپ می یہ بہد نہیں کہ مسکتے تھے۔ گر آپ ہو گئے تھے۔ اگر آپ بی یہ بہد نہیں کہ سکتے تھے۔ گر آپ ایک فرمتا نر ذہن کے تحت بورے واقعہ کا مطالعہ کر دہ ہے ، بی دجہ ہے کہ آپ نے اس گہرے واز کو پالیا کہ خوائن کی یہ جاعت انہائی منر باتی تو گوں برشمل ہے۔ ان کو فعد اور نفرت نے ہم سے جداکیا ہے۔ اس تسم کی نفسیات میں بتا اوگ زیادہ دیر تک مبر نہیں کر سکتے ۔ ان کی بے مبری عزود ، ان کو ابجا رے گی کہ وہ ہارے اور بد کرت ۔ اس مالت میں جادجیت کا الزام ہم این مرکبوں لیں۔ ہیں ان کی طرف سے ہونے والی جادیت کا انتظار کرتا جا ہے۔ جب مالت میں جادجیت کا الزام ہم این جھی کا جواز بیداکر دیں ، اس وقت ذیا دہ بہتر طور پر ہمارے کئے یہ تی ہوتا ہوگا کہ ان کے اور بر مراد کر کے بادے ان کا استیصال کر دیں .

# قال بيشين كوى كردار

قرآن کی مورہ نرے ہیں بتایا گیاہے کہ فدائی کائنات یں کوئی "تفاوت ، نہیں۔ تفاوت کے عن بی فرق ا عدم مطابقت ۔ تناوت اشیکان : دو چیزوں کاایک دومرے سے مختلف مونا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کے سوا چو بقید کا گنات ہے ، اس پی مظور۔ اور ال کے درمیان کول تضاونہیں۔ فداکا جو تخلیقی منصوب ے ، اس کے عطابق عمداً ساس کا کنات میں دی ہے۔ اس بات کودو مرے لفظول میں اس طرع کہا ماسکتا ہے کہ ساس کا کنات کمل طور بر قوانین نظرت کے مطابق ہے۔ یہ طابقت اتن زیا دہ ہے کہ کا کنات میں ہونے والے واقعات کی نہایت صحت کے ماتھ سیسٹسین کوئی کی جاسکتی ہے۔ جب ہم توانین نظرت کو جان لیں قریم بورے احماد کے ساتھ کہ سکتے ہیں کہ فلاں گئت میں فلاں قسم کا نیتج براً دموگا۔ یائی کو اگر ہر کھنے سے اے کرمان کا کشی کومیارہ کی طرف مجیمنے تک ساس سرگرمیاں اس کے

بی کریم کویتین ہے کہ کا کنات کی ہر چیز کمل فور پر اپنے قانون کی بیروک کرتی ہے اوہ اس سے خوب نہیں ہوتی۔

انگر دعل کی بی مطابقت انسان سے بھی مطلوب ہے۔ انڈرتیائی نے میں طرح مادی کا کنات کے لئے قوانین میسی تقرید کئے ہیں اور میاری کا کنات کا ل یک موئی کے میا تھاس کی بیروی کرری ہے۔ اس فرح اس فے انسان کے لئے قوانین شرعی مقرد کئے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان اس سے ہما کہنگہ وکرانی زندگی گزارے رزمی واسان کو

عدد این مرو مروسیان در این با دیا ہے، انسان سے مطلوب ہے کہ وہ تودا نے ارادہ سے این کوان قوائین خوالے بنود اپنے مقررہ قوائین کا آباع بنا دیا ہے، انسان سے مطلوب ہے کہ وہ تودا نے ارادہ سے اپنے آپ کوان قوائین کے مطابق بنا ہے۔ طبیعی دنیا ، جس طرح قوائین قدرت کے تحت کا ال طور برقابل بیشین کوئی (Predictable)

ہے ، اس طرح النّرتعالیٰ کومطلوب ہے کہ ، اخلاتی اعتبار سے ، انسان قابل پیشین کوئی بن جائے۔ مومن اپنے ذاتی ارادہ کو فال کے ارادہ کے تابع کر دیتا ہے ، اس لئے دہ قابل پیشین کوئی ہوتا ہے۔ مومن سے معالمہ کرتے وقت ایک

شخص بیشی طور پراندازه کرسک ہے کہ اس کوکس متم کے رومل سے سابقہ بین اے گا۔

مس بعبی تابع نے نفاق دخلات ایمان مالت) کی تعربیت ال الفظوں میں کی ہے۔

نفاق به به کرکل اور زبان می فرق بود جیجاد کھلے میں فرق بود وافل مونے اور فاری بونے می فرق ہو۔

من النفاق اختلاث القلب واللسان واختلات المتى والعلانية واختلات الناول والغروج

جائ العلوم حافكم ، صحر ، ، س

اصیاب دسول کایم قابل بینین گوئی کردادان کو دوسرے انسانوں سے متازکرتا ہے۔ ایک اوق مس و شبطان کے تبعنہ میں جو تو شکی طور پریرا ندازہ نہیں کیا جاسکتا کہ سی معاملہ میں دہ کو تیم کا نظام ہوہ کرے گا بگر جب آدی این آپ کو حقیقی معنوں میں ضدا کا بندہ بنائے تو دہ اس طرح قابل بیشین گوئی بن جاتا ہے جم طرع خدا کی بھیسے کا نئات موجودہ ذرہ نہیں بعین معاشروں نے کھنکل بہلوسے اپنے کو قابل بیشین گوئی بنائے کی کوشش کی ہے۔ ایک ہندوستانی سیاح جاپان کی طریع میں سفر کرد ہاتھا۔ اس نے دیکھا کہ اسٹیشنوں کے نام صرف جاپائی زبان میں ایک ہندوستانی سیاح جاپائی زبان میں ایک ہندوستانی سیاح عندا پائی تربی ہی فرائم کرتی ہے۔ ہندستانی سیاح عندا پائی دبان میں ایم موسے بیان دبان میں نام محسین ہیں ، میرے جیسااً دی کیسے جائے کہ اس کا معلیہ تاری اس کا معلیہ ہتا ہیں دیکھ لیجے کہ آپ کے مطلوبہ اسٹیشن پرٹرین کے بینچنے کا دقت کیا ہے۔ انگریزی کی سوئی جو سی جو موری ہوگی ۔ آپ کے مطلوبہ اسٹیشن پرٹرین کے بینچنے کا دقت کیا ہے۔ آپ کی مطلوبہ اسٹیشن پرٹرین کے بینچنے کا دقت کیا ہے۔ آپ کی مطلوبہ اسٹیشن پرٹرین کے بینچنے کا دقت کیا ہے۔ آپ کی مطلوبہ اسٹیشن پرٹرین کے بینچنے کا دقت کیا ہے۔ آپ کی مطلوبہ اسٹیشن پرٹرین کے بینچنے کا دقت کیا ہے۔ آپ کی مطلوب اسٹیشن پرٹرین کے بینچنے کا دقت کیا ہے۔ آپ کی مطلوبہ اسٹیشن پرٹرین کے بینچنے کا دقت کیا ہے۔ آپ کی مطلوبہ اسٹیشن پرٹرین کے بینچنے کا دقت کیا ہے۔ آپ کی مطلوبہ اسٹیشن پرٹرین کے بینچنے کا دقت کیا ہے۔ آپ کی مطلوبہ اسٹیشن پرٹرین کے بینچنے کا دقت کیا ہے۔ آپ کی مطلوبہ اسٹیشن پرٹرین کے بینچنے کا دقت کیا ہے۔ آپ کی کو کو کی شد

منعوبه ادر علی در آید کے درمیان یہ مطابقت بوبیق مشینی معاشروں نے بحک سطح پر مامسل کی ہے، بہی انسان سے شرعی اور اخلاقی اعتبار سے طلوب ہے ۔ اصحاب رسول ، انسانی تاریخ پس ، اس میار کا سب سے کامیاب نوز کتے ۔ ان کے بارے میں پیشکی طور پر اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ سی معاملہ میں ان کا رویہ کیا ہوگا۔ اور اگر بشری کردری یا بھول جوک سے میں ان کے مقیدہ اور فس پس فرق آیا تو یا ود پانی کے بعد فوراً وہ اس کی اصلاح کر لیتے تھے:

بلال ایک دور عرقاردت کے بہاں ملاقات کے لئے گئے۔ خان کے بنا کہ وہ سورہ ہیں۔ بلال نے خادم سے یہ جھا آم ہوگ عرکی کیے۔ بال نے خادم سے یہ جھا آم ہوگ عرکی کیسیا یاتے ہو۔ خادم نے جواب دیا ، وہ بہر ہی انسان ہیں۔ گردیب دہ فصریں آج یک توان کا خصہ براسخت ہو ہے ۔ بھی ان کے خصہ کے وقت ہوتا تو ہی ان کے ماھے قرائ بڑے مان کے خصہ کے وقت ہوتا تو ہی ان کے ماھے قرائ بڑے متا ۔ اس کے بعدان کا خصہ ختم ہوجا آ۔

العقر إت الاسلامير ، صفى ١٠٩٢

# حسنين: اسلاى تاريخ كے دوعلائى كردار

حسن اورسین ،اسلامی تاریخین ، دو فحقت قسم کے طریق کارکی علامت ہیں حسین ،سیاسی طریق کارکی علامت ہیں وسین ،سیاسی طریق کارکی ۔ امام حسین نے دقت کے مسلم حکوال سے تکواکر جس سیاسی مقصد کو مام است کی دائے ہا ، اسی مقصد کو دار است کا کردار است مضید کا کردار است مضہور مواکہ ہم آ دی اس سے دائفت ہوگیا ۔ جب کہ امام حسن کے کردار سے ،اس کی ساری عنلمتوں کے یا وجود ، مہت کم لوگ دا تھن ہیں ۔ اور اس سے بھی کم دہ لوگ ہیں جو اس عظیم کردار کی اعمیت کو سمجھتے مول ۔

امام حین بن علی (۱۲ - س ه) کی چھاپ بعد کی اسلامی تاریخ پراتی زیادہ ہے کہ انجاب، کم ازکم ملاً اسلام تاریخ کی سب سے ٹری علامت بن گئے ہیں مسلمان ہرسال جی دھوم ہے ۔ اوم س کی یا دگاد مناتے ہیں، کسی بھی دوسرے دن کی یا دگاد اس طرح بنیں مناتے ۔ حتی کہ شاید «۱۲ رسیح الاول » کی بھی بنیں ۔ عام خیال کے مطابق اسلام کی دوح یہ ہے کہ آدمی ناتی کے آئے سرنہ جھکائے۔ خواہ اس داہ میں لڑکراس کو اپنی جان دے دہنی بڑے ۔ اسکانام ، لوگوں کے نزدیک ، شہادت ہے ۔ یہ شہادت اپنی اعلیٰ تریش کل میں امام سین کی زندگی میں شال ہوئ ہے ۔ آدمی تھے ۔ دوسری طرف آپ کے ماتھ موجود تھا۔ گرآپ کالم مکراں کے آئے بنیں تھی اور لڑکر اپنی جان دے دی ۔ مراد سامان کے ساتھ موجود تھا۔ گرآپ کالم مکراں کے آئے بنیں تھی اور لڑکر اپنی جان دے دی :

مرداد گرنداد دست دردست یزید

عجیب بات ہے کہ اسلامی تاریخ کی برسب سے زیادہ شہور بات مذاسلام کے مطابق ہے اور نہ تو د تاریخی و اقعات کے مطابق ۔ اسلام اور تاریخ دونوں اس تصویر کو مانے سے انکار کرتے ہیں ،

### واقعات كياكتے بي

اب دیجیے کہ اس ارتی تصویر کیا ہے۔ کہ میں قبیلہ قریش (بنوعید مناف) کی دوبڑی شاخیں تھیں۔ ایک بنوہا شم میں دور سے بنوا میں اور کو ان سے خاندائی رقابت ملی آری تھی۔ بنوہا شم میں بینہ بربیا ہوئ توہا شمیوں میں توصون ایک شخص (عبدا نعزیٰ) آپ کا دشمن بنا۔ گراموی گھرانے کو لگ عام طور پر آپ کے قائنہ ہوئے۔ تاہم ان کی مخالفت کا میاب نہوکی فی فی تحق کہ (۸ مع) کے بعد ، عرب کے دور سرے قبائی کی طرح ، بنوا میہ بھی اسلام میں داخل ہوگئے۔ عہد دیرالت اور بعد کو خلافت را شدہ کے زمانہ میں ان کے لائن افراد نے تحقیق اسلامی عہدے ماہ سل کے خلیفہ میں مغمان ہوگئے اور بعد کر خلافت را شدہ کے زمانہ میں بنوا میں کا انتر و مسل کے خلیفہ میں مغمان ہوگئے اور بعد عب میں بنوا میں کا انتراب میں بنوا میں کی رقابت رسوخ کا فی بڑھ گیا۔ اس کے بعد جب میں بن طالب کا انتخاب ہوا ، تو پہلے ہائی خلیفہ تھے ، و منوا میہ کی رقابت

برگ انعی - نون مثمان کے مسئلہ نے ان کا ساتھ دیا اور انعوں نے ظلیفہ جیارم کی بیعت میں واضل ہونے سے انکار کردیا۔ آپ کا پوراز مانہ خلافت (۱۰ ہے۔ ۱۰ سے مانہ جنگیوں میں گزرا ریباں تک کر آپ ایک حبونی مسلمان کے باتھ سے مشہد کردیئے گئے ۔

علی بوان تعالی سے اور خواسان دارادہ حسن بن علی کے ہاتھ پر خلافت کی بیت ہوئی ۔ اس وقت صورت حال یہ تی کے بھر ن کا اس کے بھر نے ان کی کی اس کے بھر نے ان کی کی اس کے بھر نے ان کی کے باتھ پر خلافت کی بیت ۔ بھی ان میں کہ میں ان میں کہ ان کے باتھ پر خلافت کی تسلیل کے باتھ بر ان کے ان کارکر دیا تھا۔ رہیں الاول اس مدیس صورت میں اس فرجت کو بیٹے بیا تھی کہ ایک طرف امام میں کے ساتھ جالیس ہرارے نے ان کار دیا تھا۔ امام میں نے فیال کیا سے میں دور ان میں میں اور کے بیا تھی ہوا کہ کہ اور ان کی باتھ ہوئے کہ ان کے بیا تیوں کی تواروں سے ذریح ہوتے رہے ۔ اب اگر میں خوات کے زمانہ میں مسلمان خود اپنے بھا تیوں کی تواروں سے ذریح ہوتے رہے ۔ اب اگر میں خوات کے رہے اور خلافت کے دانہ میں میں موگا کہ یہ با بھی قتل و نوں مزید نا معلوم مدت تک جاری ہے کہ فو خوات کی کر دور کے دان میں میں کہ کے جائز فیلے فیر تھے ۔ نگر یہ دیجے کر کے ذریق ٹانی میٹنے کے لئے تیان میں ہوگا کہ دور کی میدان میں کے جائز فیلے فیر تھے ۔ نگر یہ دیجے کر کے ذریق ٹانی میٹنے کے لئے تیان میں ہوگا کہ دور کی میدان میں کہ کے جائز فیلے فیر تھے ۔ نگر یہ دیجے کر کے ذریق ٹانی میٹنے کے لئے تیان میں ہوگا کہ دور کی میدان میں میں کہ کر دیا ۔

اس کے بعد ۲۰ مال (۱۰ - ۱ م ه) کی طالات پرسکون رہے ۔ املائی تو تیس ایس کی جنگ کے بجائے املاً اللہ مردول کو دمیع کرنے میں لگ گئیں ۔ امیرمواویہ کے انتقال (رجب ۱۰ هه) کے بعد ظلافت کا مسکلہ دو ہارہ زندہ ہوا ۔ ان محسین ، جوابی بڑے بڑے بھوائی کی دمت برداری خلافت سے خوش نہ تھے ، انتھوں نے امیرمواویہ کے لرائے کے بزیدن معاویہ واپ کی خلافت کو ماننے سے کی جرح انکارکر دیا جس طرح اس سے پہلے معاویہ بن ابی سفیان نے بندن معاویہ بن ابی خلافت کو ماننے سے کی جرح انکارکر دیا جس طرح اس سے پہلے معاویہ بن ابی سفیان نے بندن کے دلہ طی بن ابی طالب کی خلافت کو مانے سے نکاری تھا رہیمی سے امام حسین بن علی (۱۱ سے معاول کو دارات کو مانے سے نکاری تھا رہیمی سے امام حسین بن علی (۱۱ سے معاول کو دارات کو مانے سے نکاری تھا رہیمی سے امام حسین بن علی (۱۱ سے معاول کو دارات کی خلافت کو مانے سے نکاری تھا رہیمی سے امام حسین بن علی (۱۱ سے معاول کو دارات کو مانے کی دروز کی تھا رہیمی سے امام حسین بن علی (۱۱ سے معاول کو دارات کے دروز کی تھا رہیمی سے امام حسین بن علی (۱۱ سے معاول کو دارات کی میں دروز کی تھا رہیمیں سے امام حسین بن علی (۱۱ سے معاول کو دروز کی تھا رہیمی سے امام حسین بن علی (۱۱ سے معاول کو دروز کی تھا رہیمی سے امام حسین بن علی (۱۱ سے معاول کو دروز کی تھا رہیمی سے امام حسین بن علی (۱۱ سے معاول کو دروز کی تھا رہیمی سے امام حسین بن علی (۱۱ سے معاول کو دروز کی تھا کے دروز کی تھا کی دوروز کی تھا کی دروز کی تو دروز کی تھا کی دوروز کی تھا کی دروز کی تکاری کی تامی کی دروز کی تھا کی دوروز کی تاریخ کی دروز کی تاریخ کی تاریخ کی دروز کی تاریخ کی دور کی تاریخ کی دروز کی تاریخ کی دروز کی تاریخ کی دور کی تاریخ کی دروز کی دور کی دروز کی تاریخ کی دور کی دروز کی تاریخ کی دور کی دروز کی تاریخ کی دور کی دروز کی دور کی دروز کی تاریخ کی دیار کی دور کی دور کی دور کی دروز کی دروز کی دور کی دور کی دروز کی دور کی د

مردع بونا ہے جس کی اوہرسال ١٠ محرم کومن فی جاتی ہے۔

"این با آق ہے کہ یزید بن معاویہ نے دُشق کے تخت فلافت پر بیٹھنے کے بعدا پنے مدینہ کے والی عقبہ بن ابی سویا ہو کو بھی کہ وگور سے بیرے نام پر بعین ہو۔ ولید لے لوگول کو جمع کیا توامام سین نے فوری طور بر بعیت ہونے سے معداد ری فی برک راکھے روز وہ خاموشی کے ساتھ اپنے اہل وعیال کو سائر مرینہ سے کمہ چلے گئے رتا ہم کم بھی ان کے لئے مکون کی جگہ نہ بن سکا دکیو نکہ مکہ کے لوگول نے عبداللہ بن زیر کے ہتھے نماز نہیں ٹیر ہے تھے بوعمل اس وقت کر کے حاکم تھے۔ گل تھی کہ وہ وران سے اہل خاندان مکریں عبداللہ بن زیر کے ہتھے نماز نہیں ٹیر ہے تھے جوعمل اس وقت کر کے حاکم تھے۔ خون ممان کے مسئلہ نے مکہ اور مدینہ کو ضلیفہ بہارم علی بن ابی طالب کے لیے امر عد بنا وہا تھا۔ چنانچہ اس میں عد بنا وہا تھا۔ چنانچہ اس عد مدین حدیث کو فہ مشتل ہوئی۔ الم مس فظافت سے دمت بردادی (ام م) کے بعد کو فد کا قیام ترک کر دیا اور اپنے سابق وطن (مدینہ) کی طون وٹ آئے کو فیوں کی نفسیات کے بارے ہیں عرب شاع فرزد تی نے نہایت میں طور پر مام صین سے کہا تھا: "اہل کو قد کے دل آپ کے ساتھ ہیں۔ گران کی کواری آپ کی حایت میں بے نیام نہیں مؤسکتیں " یزید کوجب فلا فت کاعہدہ ملا تواہی کو فد کی جمت ہیں ہیں تائی ۔ اکفوں نے امام سین کو خطوط مکھنے مشرور کا کئے کہ آپ کو فد آجا ہیں۔ ہم سب وگ

مه كوف ك النار المركة

مسلم بعقیل جب امام سین کے خائن وی جیٹیت سے کو فہ بینچے تو دہاں بہت ہوگوں نے ان کی بذیرائی کی۔
کہاجا تا ہے کہ تقریباً ۱۹ مزار آدمی نیابتہ ان کے ہاتھ پر بھت ہوگئے ۔ بزید کو جب جربوئی تواس نے جیدالہ بن زیاد
کو کو فہ والوں کی سرکونی کے لئے مقرد کیا۔ جب یہ اللہ بن زیاد بھرہ سے کو فہ بہنچا اور او گوں کو جن کر ہے اپنوس خت بند ہدکی۔

اس کے بعد سلم بن عیش اور ان کے کوئی میزیان بائی بن عروہ کی بنے عمل کی جہت پر کھڑا کر کے قتل کرا دیا۔ ان کے کئے موٹ مراور تون آلو وجسم ہوا ہیں اہراتے ہوئے لوگوں کے سائے ذہین پر گرے۔ یہ اس بات کا اعلان مقالہ امام حسین کا ساتھ وینے سے بیلے لوگوں کو سویہ بیٹ ہوئے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ تمام لوگ خاموش ہوکرا بنے گھروں میں جیٹھ رہے۔

مرب امام حسین ان تمام واقعات سے بے فہرہ کر کو فہ جانے کی تیاری کرد ہے تھے۔ عبداللہ بن کو مندے سے بیلے عبداللہ بن فرین مورب نیار کرد ہے کہ باللہ بن حالے میں کو مندے سے بیلے عبداللہ بن خارہ وارپ کو فی جانے کہ باکہ آپ کو فی جائے کہ وہ سے بیلے عبداللہ بن جانے کہا کہ آپ کو فی جائے کہ وہ سے بیلے کہا کہ ہوں۔ گر وہ کسی طرح راضی نہ ہوئے۔ عبداللہ بن جان کی ان ان کو مانے سے بیلے میں انکار کر واکہ تور والے مورت وہ کی انکار کر واکہ تورت کی بات کو مانے سے بیلے میں انکار کر واکہ وہ سے بیلے میں کو کر دیا ہوں۔ گر انکوں نے ان کہ مانے سے بیلے میں کو کر دو کسی طرح را ان میں ان میں جو کہ بیات کی مانے سے بیا کہا کہ کہا دور کو بی کو کہ میں جو کر کر منو کریں یا کہا ذکر کے کے بیدروا نہ جول جس میں صرف چندوں یا تی رہ کر کی ہیں۔ ان کہ میں جو کر کر منو کریں یا کہا ذکر کے کے بیدروا نہ جول جس میں صرف چندوں یا تی رہ وہ کی انکار کر واکہ جس میں صرف چندوں یا تی رہ وہ کی انگار کر واکہ جس میں صرف چندوں یا تی رہ وہ کر ہی ہیں۔

ادر بچی او طریس بیمور فرسفر درس یا مرازم ع مے نبر دوانہ بول برای صرف چیدون بای ارہ ہے ،بی ۔
امام صین ذی انجہ ، اور کے پہلے مفت میں کوفہ کے لئے دوانہ موئے توداست میں عبدالتون ملین سے طاقات
موئی ۔ اکفول نے امام صین سے کہا۔ و میں آپ کوشم دلا آبول کہ آپ کمہ دابس جلے جائیں۔ اگراپ بنوامیہ سے خلافت
چیسننے کی کومٹ میں کریں گے تو وہ صرور آپ کونٹل کرڈ الیں گے ۔ اور میم برایک باشی ، ہرایک عرب اور مرایک مسلمان

کے متل پر دلیرہ وجائیں گے ۔ گرا ما مسین کی وصلہ مندہ بیت کے لئے کوئی چیزد کا وہے ذہن کی ۔ یزیدین معاویہ اور اس کے والی مواق بیسی النڈ بین نے یاد کوسب خبریں ل رہے تھیں۔ امنوں نے چے بنرار کی نوع نمت مقامات پر لگا دی کہ آپ کو او ذمیس وائن نہونے دے۔ امام سین کے ساتھ ابتداء جندسوا دی تھے۔ جب ان کویزید کی نوع کی مرکز میوں کا کا علم ہوا تو لوگ جیٹن انٹروٹ ہوئے بیمال تک کر بلا ہینچہ جہنچہ آپ کے فافلہ کی تعداد بہتر رہ گئے۔ مرف اپنے خاندان اور قبیلہ کے لوگ باتی رہ گئے۔

ام آخردت بن ا مام سین کومورت مال کا اندازه موگیا مسلم بی عتین کے قتی کوفیوں کی بے و ف فی ور یزید کے نشکر جرار کے مقابلہ میں آپ کا مختفہ قافلہ ان چیز ول نے آپ کی کا میابی کے امکان کوفتم کردیا تھا۔ آپ نے سمولیا کر تعمادم کا واحد مطلب ہے موت ۔ امام سین ایک انتہائی شریعت اور بہا درا دمی تفے ۔ جنگ یامورت اخیں خون زدہ نہیں کرسکتی تی ۔ گراپنے سائنسیوں نیز مورتوں اور بچوں کے لئے اپنے دل میں جذبہ رقم کی پیدائش کو دوکن ا ان کے لئے ممکن نرتھا۔ چنا نچہ تاریخ بتاتی ہے کہ آخر وقت میں دہ پریدسے مسلح کرنے کے لئے راحتی موسئے ، اخوں نے یزید کے والی عبیدالنّد بن زیاد کے سامنے تین تجویزیں بیش کیں :

> ا۔ یں کر دابس چلاجا وُل اور وہاں خامونی کے ساتھ عبادت الہی میں صروف ہوجا وُل۔ ۲۔ مجے کسی سرحد کی طرف بحل جانے دو کہ وہاں کفار سے او کا ہوا شہید موجاؤں ۔

سا۔ یزید کے ہاتھ پر بعیت کرنوں۔ (اِمّاان اضع بدی فی یدیؤیں، الطری، ملدم، صفر ۱۳۱۳)
امام حین کے دور میں اس تبدیل سے بزید کی فوج کے دگر بہت ٹوٹن ہوئے۔ اگرے ددنوں کر الا کے میدان میں ایک دوسرے کے فلات صعت آما تھے۔ اس کے با دجود" فوامر رہول" کے احرام کا یہ مال تھا کہ ددنوں طرت کے وک ل کر مائزیں واکرتے تھے اور اکٹر حسین کا بینام ہوتے تھے۔ عبدالدّین زیاد کے پاس امام حسین کا بینام ہوتے تھے۔ عبدالدّین زیاد کے پاس امام حسین کا بینام ہوتے تھے۔ عبدالدّین زیاد کے پاس امام حسین کا بینام ہوتے تھے۔ عبدالدّین زیاد کے پاس امام حسین کا بینام ہوتے تھے۔ عبدالدّین زیاد کے پاس امام حسین کا بینام ہوتے تھے۔ عبدالدّین زیاد کے پاس امام حسین کا بینام ہوتے تھے۔ عبدالدّین زیاد کے پاس امام حسین کا بینام ہوتے تھے۔

وہ کی بہت نوش ہواکدارا ان کھران کے بغیر سکا ختم ہوجائے گا اور امام سین بزید کے یا تقیر بھیت کرلیں ہے۔
سی جیدرالٹر بی نیاد کا ایک میٹر شمرذی الجوسٹن، جونہایت بری طبیعت کا ادمی تھا، اس نے میں وقت پر عبیدالڈ بن زیاد کے ذمن کو بھیردیا۔ اس سے بہتر ہوقے دو یا ہ

نبي مع كارمبيداللذين زياد كم يراس كى فولول فرام حسي كے لئے تو تے كفام ماسے بندكرد يے۔ ده

جس مت سيمي دائي بوتا جائية، ادحرى ايك فوق ان كاراستروك كے اع موجدرى .

اموم اله حدکویزیدگی فوج ل کی طرف سے جمار کا آغاز ہوا۔ امام سین کے قافلہ نے نہایت بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ مارے لوگ کٹ گئے اور آخریں، عورتوں اور بجوں کے علاوہ ، صرف امام سین نیے گئے ساس کی وج یہ میں کہ بزید کی فوٹ کا ہرا دمی آپ پر وار کرنے سے بچتا تھا اور طرح دے جاتا بھا۔ آخر میں وہی شمروی ابحوسٹ ن آئے بڑھا جس نے عبیدالڈی بن زیاد کو آپ کے حلاف جنگ کے لئے اکسایا تھا۔ اس نے چندا دمیوں کو سے کواس نہاور انسان برقا تیا نہ جملہ کیا اور آپ کا کام تمام کردیا۔ اس میں اتبااور اضافہ کراہمے کہ شمروی ابوسٹن ، امام سین کا بجو جہا گذاتھا اور عروب مدہ جس نے اہام میں کے قافے کی طرب پہلاتے میں کا اس ہے ، وہ اس سے کافی تحقیق اسام سین کے معاملہ کی یہ تصویر جولی اور تاریک کی دو سری کتابس میں بتی ہے ، وہ اس سے کافی تحقیق ہے جو بھارے شوار اور مقرین ہوئی ہوئی الفاظیم بیٹی کرتے ہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اہام میں کامیا کی افرام بڑی حدت کی دفران وصلہ کے قت وجودیں آنے والا اقدام تھا۔ اس وقت جو محاملہ کرام زندہ تھے ، وہ مسب اس معاملہ میں آپ کے فلان تھے ۔ کمہ اور مدینے کے بزرگ ان کو اس اقدام سے دوک رہے تھے ، خی کہ فود آپ کے اعزہ محاملہ میں آپ کے فلان تھے ۔ کمہ اور مدینے کے بزرگ ان کو اس اقدام سے دوک رہے تھے ، خی کہ فود آپ کے اعزہ تا ہم آخری دون میں معاملہ کی تزاک ان کی جوران کی جوملہ کی اور دہ تھی کہ ای اور کی جورا کا وٹ بڑی گئے جہاں ان کے بڑے ہمیا اُن کے برے ہمیا اُن وہ وہ وہ تا اور سین دیزید کے درمیان براہ داست گفتگو وہ تو تو تو اس کا بیان میں تھی تھے ۔ یزید بن محاور ہو جو اور دو ای خود کریلا (عراق) کے میدان میں آئی تو جورہ ہو تا اور سین دیزید کے درمیان براہ داست گفتگو ہوتی تھا جو اس کا بیان کی ترین محاور ہوتھا اور سین دیزید کے درمیان براہ داست گفتگو در تو اس کا میان کی تبین کی دورائی میں تھی مقاد آگر میں تھا جو اس کا میان کی حراف کی طرف لوٹا دیتا ۔ گریزید کو اہام حسین کی مصالی نہ بیتی کش کا علم صوف دون ہوا جب کہ ان کا سران کے تی سے صراکہا جا چکا تھا۔ اس وقت ہوا جب کہ ان کا سران کے تی سے صراکہا جا چکا تھا۔

#### ميائ ديين كامسئله

امام سین نے مقابلہ کے آخری دن (۱۰ عوم ۱۱ ه) کربلا کے میدان میں نرید کی فوج کے سامنے ہوتور کی، وہ فصاحت دیلاغت کا شاہ کار ہے ، دیگر باتوں کے علادہ آپ نے فرایا : "عیسیٰ کا گدھا بھی آگر باتی ہوتا تو تمام عیسائی قیامت تک اس کی پر درش کرتے ہے گھیے سلمان اور کیسے اس مولوج ہے رسول کے فواسے کو تست لرا ا چاہتے ہو یہ دراصل "رمول کے گدھے "کا معاملہ ہوتا توسلمان بھی اس کو بو جتے رسول کے فواسے کا احترام کرنے کے لئے وہ دل وجان سے تیار تھے۔ گربہاں مسلہ یہ تھا کہ رسول کا فواسر (امام سین) ان کامیا کی جھین ن کے کھڑا ہوگیا تھا۔ اور میاسی حرفیت کو کوئی بھی نہیں بخشتا ، فواہ وہ عیسائی ہویا مسلمان ۔ وی ٹریدجس نے اہ میں امام سین کے استیصال کے لئے ایک ظالم سردار (عبیدا نشرین زیاد) کو مقر کیا ، اس نے سام ہ ہوسی میں برخر جائی کے لئے مسلم ہی عقبہ کوروا نہ کی تو اس کو تاکیدی حکم دیا کے سین کے عالم سین بن المام فرین العابرین) حادثہ کر بلا کے بعد سیاست سے الگ ہوکر مدینہ کے فوائ میں مقیم ہوگئے تھے۔ اہل مدینے نے ان کے اچھ پر سیست ہونا چا تو اس مول کے بعد سیاست سے انگ ہوکر مدینہ کے فوائ میں مقیم ہوگئے تھے۔ اہل مدینے نے ان کے اچھ پر سیست ہونا چا تو اس مول کے بید سیاست سے انگ ہوکر مدینہ کے فوائ میں ان مقول کے بھا ۔ اب مدینے نے اور ن فلائوت کے معاملہ میں اپنی جائی کے نے بید اور دون فلافت کے معاملہ میں اپنی جائی کی موجے ہیں۔ کہا میں میں میں شخول ہوگر اپنے کوئٹس کر اور ک کے فائد ہے بعد امام حسین کے بیے ہوئے کے بعد کے کہ معاملہ میں اپنی جائی ہوئی کے فائد ہوئی فلافت کے معاملہ میں نے بیے ہوئے امل قاند کے ساتھ پڑیدنے نہایت عزت واحرام کابر آؤگیا اوران کوبرطرح کی دو و سے کر دریز کی طرف واپس ہیجا۔ پڑید نے حسین بن علی اورعبدالتذہن زبروغیرہ سے مبیت لینے کے لئے جنگ کی۔ گرعبدالتذہن عربت اس نے کوئی تومِن نہ کیا۔ اس نے مدید میں اپنے عامل ولیدب عقبہ بن ابی سفیان کو تکھا کوجدالتذہن عربیت نہ کری توان کواں کے صال بررچوں چھوڑد دو۔ اس کی وجربہ می کدامی کومعلوم تھا کہ عبدالتذہن عمرا یک عابد وزا ہراً دی ہیں۔ ان سے اندر کوئی سیاک توصلہ

> یزید کے داندمعا ویہ مین ابی سغیان نے اپنی سیاست کا اعول ایک جمزمیں اس طرح بتایا تھا: افیلا احول باین الناس دب این المسند تھے صالم بجوادا میں لوگوں ا در ان کی زبانوں کے درمیان ا

یں لوگوں ا در ان کی ا باتوں کے درمیان اس وقت تک ماکنسیں ہوتا جب تک وہ ہمارے الدیماری معلمنے کے

بیننادبین ملکنا ملکنا بیننادبین ملکنا در میان مال نه بول در میان مال نه بول در میان مال نه بول

یزید کو بھی ہی اصول سیاست، اگر کئی طور پر نہیں تو بڑی صدتک ، درا شتہ طاعقا۔ حا دشہ کر بلاکار دمل در بریم برم ا کہ نوگ یزید کی حکومت کے باغی مو گئے یزید کے ہم قبیلہ (بنوامیہ) اس دقت مدینہ بیں تقریباً ایک نم ادکی تعداد میں آباد تنے ، ان کو بڑتا اور پریشان کرنا شروع کر دیا بنوامیہ نے ایک قاصد کے درید یزید کو مطلع کیا۔ قاصد نے جب دمشق بہنے کریزید کو صورت حال کی خردی تو اس نے بیشورٹر ھا:

نددست متوعی غلطه الذی فی سجیتی بددست متوعی غلطه بلیدان بدباری چرمین خصلت می اوگوں نے اس کو بدل دیا۔ اس نے بین نے اپن توم کے ما تفری کے بجائے فق خبارکرلی داخوی اس سے اندازہ کیا جاکھ اسکتا ہے کہ امام حمین اگریزیہ بن محا دیہ کے سیاسی ترایین نہنے تو آپ کے ساتھ اس کارویہ کیا ہوتا ۔

#### المام حسن كاكرداد

یزید کرمقابلہ میں جوصورت مال امام حسین کی زندگی جی جیٹ آئی ، یہ اس سے زیادہ شدیدگل میں آپ کر برے بعال امام حسی ( ، ٥ - ٣ حر) کی زندگی جی محابلہ میں جیٹ آجی تھی۔ گرآپ نے اس سے باعل مختلف درگل کا اظہار کیا جس کا ہونہ م کوا مام حسین کی زندگی جی ساتھے ۔ یہاں یہ یا ددلا نامناسب ہوگا کہ صدیث کی تما ہوں میں مناقب کے ذیل میں حسین کے بارے میں بہت میں دائیس آتی ہیں ۔ تاہم دونوں بھا تجول میں ایک فرق ہے۔ امام حسین کے بارے میں جوسی دوایات ہیں ان میں نبی ملی الڈ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے لئے نیادہ تر "عجبت " کا ذکر ہے بونواں مدم ہونے کی حیث تر انھوں نے بڑھ ل الند علیہ وسلم کور کہتے ہوئے سنا:

یہ دولوں (صی جمین ) میرے رائے ہیں اور میری رائی کے زرائے ہیں۔ خدالا ایم ال دولوں سے مجت کرتا ہول و کی ال سے محبت کر۔

هذان ابنای دا بناا بنتی ، اللّهم انی احبّهما فاحبّهما (دداه الرّنزی دارسناده لین) و دسری طرف امام حسن کے بارے میں جوروایات میں ، وہ نصرف مندا زیادہ توی میں ، بلکہ ممیت فطری سے آگے کی طرف اشارہ کرتی میں رمثلاً انس بین مالک بتاتے میں : طرف اشارہ کرتی میں رمثلاً انس بین مالک بتاتے میں : معرب احداد استین کا مشیدہ بالبنی صلی اللہ علیہ وصلم سے حس بن ٹی سے زیادہ کوئی تخص نی میں المشرطیر وسلم سے میں احدادی ) مشابہ منتیا ۔

صوری اور اور مشابهت کے نفاوہ یکی ایک واقعہ ہے کہ میں روایات میں امام سین کے لئے کسی تاریخی کروار کا کوئی ذکر شہیں مذیا ، جب کہ و دمری طرف بیٹابت ہے کہ نبی اللہ علیہ دسلم نے امام صرے بارے میں ، یک عظیم کروا وا وا کرنے کی بسیٹین گوئی فرمانی بھی :

الو بره كية بي من غرسول الدُّمنى الشعليه وسلم كومنر بي عودية بي من غرسول الدُّمنى الشعليه وسلم كومنر بي عودية بي من غرسول الدُّمنى الشعليه وسلم كومنر بي عدد والمرى باران كاهرت و ادر فرمات تقع من المنه المن عن المراد المنه المنه المن المنه المن المنه المن المنه المن المنه المن المنه المنه المنه المنه المنه المنه المن المنه المنه

عن انى بحرة ، قال: وأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنابر والعسل الله عليه وسلم عن المنابر والعسل المنابر والعسل الناب المنابر والعسل الناب الناب المنابر والمياء أخوى ويقول: النابن هذا معمل الناب الله النابطي به بين مُتي عظيمتين صبيل من المسلمين (دوالا البخاري)

رسول کی یہ بینین گوئی امام سن کی زندگی میں حرف بحرف تھے تابت مہن ۔ آپ کی بیت بہ ہیں اس حال میں مہوئی کی مسلمانوں کی با بھی لڑائی ابھی ختم شہب مہوئی تھے۔ کچھ لوگ بنوا میہ کے بھنڈے کے نیچے جمع تھے ، کچھ بنو ہاشم کے سے دونوں میں سے کوئی ند دومرے کو ختم کرسکتا تھا نہ ہار ماننے کے لئے تیار تھا۔ آپ نے بعیت ان آوآب نے لوگوں سے یہ اقرار بھی لیا : " میں جس سے جنگ کرو گے ، میں جس سے مناکی کرو در کی ما میں برا الله منال المنال المنال

دوان والمون کے اسکریدائن کے قریب جمع ہوئے۔ معادیہ بن ابی سفیان نے امام حسن کے نام بیغیام بھیجاکہ جنگ سے بہر صلح ہے مماسب یہ ہے کہ آپ مجھ کو فلیفہ تسلیم کرکے میرے ہاتھ بر بھیت ہوجا ہیں۔ امام حسن سے فور دفکر کے بعداس بین کش کو منظور کر لیا۔ جبع ماہ فلیفہ رہ کر اس حرین امیر معادیہ کے ہاتھ پر بھیت کر لی اور فلافت ان کے میر دکردی۔ مداس بین کش کو منظور کر لیا۔ جبع ماہ فلیفہ رہ کر اس حرین امیر معادیہ کے ہاتھ پر بھیت کر لی اور فلافت ان کے میں دار داشت تھی۔ انفوں نے اس فیصلہ کے فلا حدث من میں میرون کے لئے یہ ذالت "ناقابی برداشت تھی۔ انفوں نے اس فیصلہ کے فلا حدث

مه بردنات الفاظ کے مولی فرق کے ساتھ مختلف طرق سے نقل ہوئی ہے۔ مثلاً ایک دوارت کے الفاظ یہ ہی ال ابنی متازا صبیل دعسی الله ان بیرتیاں حتی لیسلے بدہ ہیں نشتین عظیمتیں من المسلمین

میت شور وفل کیا ۔ آپ کوعا دا کسلین (مسلما اون کے لئے نگ ) اور نزل امومنین (مسلما نوں کو ذلیل کرنے والے) کا خطاب دیا۔ نُن کرآپ کو کا فربتا یا ، آپ کے کپڑے نوچے ، آپ پرتھا رہے ہملاکیا۔ گرآپ کی جائی طال برس تقابلہ کرائی کی سیاست اختیا رکرے کے لئے تیار نہ موے ۔ آپ نے قرطیا :

٧ من فت أرمعاويه كاتن تها توان كوبيخ ليا . أريه إلى تعاقر مي سنه ال كوفش ديا"

ملح کے بعد امیر مناویر نے ہام حسن کے لئے ایک لاکھ دریم سال نہ دیکھیڈہ تھرکر دیا۔ رسافنڈ ذہب العراجلدا ، صفحہ م ایک شخص کے بیچے مہض جانے کا پہتیے ہواکہ سلمانوں کا ہائی اختلات بائی، جتما عیست میں تبدیل ہوگیا۔ اس عرفی اسامی تاہیخ میں ، صفین و تحرب کے بعد ، تعیسری مب سے بڑی ہائی فوں دین کا عنوان بنت ، مام الجماعت کے نام سے ہارا گیا۔ وہ اختلاف کے بجائے اتحادی سالین گیا مسل انوں کی قوت جا ہیں کی لڑا تیوں میں بر با دموتی ، اسلام کی بارا گیا۔ وہ اختلاف کے بجائے ہوئے میں مرب سے بڑی بہا دری ہے۔ اگر جہرب کم لوگ جیں جو اس بہادری کے ایک ایٹے ایک وتیار کوسکیں ۔

بہادری کے لئے اینے آپ کوتیار کوسکیں ۔

بین براسلام کی دفات (۱۱ هد) که بعد ۲۰ سال کی ۱۰ مای فتوحات کا سلسله جاری را - بر میلینے کسی بر سالام کی دفراتی تقی می فرزی تھی رہے میں فی میں جو با بی لڑائیاں شروع بوئی، اکفول نے تقریباً ماسلے وقع کی خراتی تقی می گردیا ۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس بندور دازہ کو جس تعمی نے دوبارہ کھول ، دوامام حسن ہی تھے ۔ اس حربی آب کی فلافت سے دست بردن ی بظا بر میدان عمل سے والی کا ایک فیصله تھا۔ گر حقیقة یوزیادہ بہتر طور پر میدان عمل کی طرف جانا تھا۔ یہ سلما لاس کی قوت کو با بھی مقابلة آلی سے بٹ کرفارتی میدان می کی طرف موثر دینا تھا۔ اس دالیسی نے اسلام کی تاریخ میں کامیا الی کے نے اسکان انسی میں لا لاک رباد میں جدو بہتر کی طرف موثر دینا تھا۔ اس دالیسی نے اسلام کی تاریخ میں کامیا الی کے نے اسکام کا استیصال کر دیے ۔ اگر فعاف پر احتیام کا استیصال کر دیے ۔ اور تینا مرہ در اکامرہ اور سیج دومان فقین دو بارہ زندہ جو کر ممیشہ کے لئے اسلام کا ستیصال کر دیے ۔ ایک اسلام کے میرد کا انتخاب اگر حسنین میں سے کس کے لئے کرنا موتو بلا شبہ دہ امام حسن موں گے۔ اسلام کے میرد کا انتخاب اگر حسنین میں سے کس کے لئے کرنا موتو بلا شبہ دہ امام حسن موں گے۔

### بيغبرى بدايات

امام حن کا مسلک کوئی اتفاقی یا طبعی چیز نه متفار وہ شریعیت کی واضح تعلیمات برمبی محقا۔ نبی سلی الشر علیہ وسلم کو الله نے بتا دیا تخاکد آپ کے بیمسل نوں کی سیاست میں بگاڑا نے والا ہے، جنا نجہ آپ نے انتہا کی واضح اغنظوں میں حکم دیا محاکد "اصلاح "کے نام برتم لوگ آپ میں لرشف مت گلنا بلکرا بی واقعی و در دوار دیوں کو بورا کرنے میں مصروف میسٹ ا حدیث کی تی بول میں کیا ہا الفتن کے قت کٹرت سے اس قسم کی روایتیں کو جو دہیں۔ حضرت حذیقہ کہتے ہیں۔ رسول الترصلی اللہ نظیہ وسلم سے لوگ " جر" کی بابت ہو جیتے تے۔ میں آپ سے «مشر می کی بابت سوال کرتا تھا ، اس اندیشہ سے کہ ہیں میں اس میں جہتا ہوجا دُل۔ میں نے جی جیا ، ہم جا لمیت اور سٹریس تھے بھر الترفيم كوفيرويا-كيااس فيرك بعد كيرشرب دنهل بعد طن الحنيرس من آب في فرمايا بال:

میرے بعد ایے ایر بول کے جو میری ہدایت کو شہب اختیار کی کے اور میری منت پر نہیں جلیں کے ۔ ان پی ایسے ہوگ اشیس کے جو بھا ہرا است ہول کے گران کے جم کے اندر شیعطانی دل میرں کے ۔ مندر شیعطانی دل میرں کے ۔ مندلیفہ کہتے ہیں کہ میں نے ہو چھا اے مندا کے دمول اگری اس نیا مذکو یا دُن توکیا کر وں ۔ آپ نے فرایا ۔ امیری مستوا دراس کی اول مت کرد ۔ فواہ تھا ری بیٹے ہر مارا جائے

ميكون بعدى المية لايهتد ون بهداى ولايستون بسنق - دسيقوم فيهم رجال ، تلوبهم تنوب الشياطين في جُنَمَان انس - قال عن يعنه قلت ؛ كيف اصنع ياديول الله إن ادركت و المد - قال شيخ و تطبع الا مسير و النه إن حبّر ب طهوك وأخين مالك ، فاسمع واطع الناصم رب طهوك وأخين مالك ، فاسمع واطع (دواه مسلم)

الديخارا ال مينا جائے برمال يرس اور الما مت كر

الديريده معددايت بكريضى التدعليدسلم فرمايا:

خرابی ہے وب کی اس شرہے ہو قریب آسکا۔ اس میں وہ فعی کامیاب د ہے گاجس نے اپنے یا تھ کورد کا۔

دیل العرب من سَیر من ا مناع من کعت دیل العرب من کعت من کعت بیده درده دادد)

ابوموسى مدوايت ب كرنبى في التدعليدوسلم في آف والي فتند م درايا - وكون في وجما عم كوآب كما كم

ديتين - ( دَمَا تَأْمرنا) - آپ فرمايا ،

اس بن این کانون کو آور دالو۔ این نانت کو کاف دراو۔ این امریم میری افراد درایت محمرد ل کے اندر بیندرم و اور این محمرد ل کے اندر بیندرم و اور این محمر اس کے اندر بیندرم و آئے آئی کا میں اس کا میں اس کا تو آئی آئی کا دور اور کا کا میں سے مہتر ارشے بنور و من موجا دُور ا

كستروانيها بتينكم وقطِعوانيها اوتادكم واضوبيا سيوفكم بالحجارة - والزموانيها اجوات ميوستكم . فان دُ خيل على احدِمتكم فليكن كنيرابنى آدم (دواة الرواود)

مَثَل شکرد)

یمی ہوایت تھی جس پڑھلیفہ سوم عثمان بن عفال نے گل کیا۔ آپ موم میں حدیث خنی ہوئے اور ذی الجہ عس مدین صلیف ختے ہوئے اور ذی الجہ عس مدین صلیان ہوائیوں نے آپ کوشہ پید کر دیا جب کہ آپ کی عرب مرسال تھی۔ اس وقت مدینہ کے وفا وارسیل انوں کی ایک جمعت آپ کے مکان پڑھو جو دئتی اور بلوائیوں کور و کئے کے لئے ارشنے مرنے پر تیار تھی ۔ مگر خلیف سوم نے ان کوشم دلا ولا کرا ہے مسیل ان مجائیوں پر تملہ کرنے سے دوکا۔ آپ اپنے گھریس بیٹے جوے قرآن کی تلاوت کرتے دہے۔ بیال تک

به انفذل الجهاد كلمة حق عن سلطان جائو كاقسم كى جوروايات كتب مدين ين آنى يى اان سے وادا نفرادى نفيرت به راس كائى بېتري طريق يه به كه اس كو تنهائى بين كيا جلت دستانا بن جماس من اموالسلطان بالمعى دن ونهيه من المنكو فقال وان كنت فاعلا ولا مل ففيها بينك وبينه و با محاموا وا كرم مغدا ) - مسلم كم اون كوافترا و سام كافترا والكرم مغدا ) - مسلم كم اون كوافترا و سام د د من كري كا معامله اس سه باحل الگ ب اور مديث من اس كوهر مع طور برمن كياكيا ب

كروكون في الواردن ادر نيزون سي أب كونس رديا.

منی فرون کاس فری فاموشی سے قبل جو جانا اتفاقاً نہیں بلکہ ارادہ تھا۔ یہ دراس شربیت کے مکم کی تعمیل تھی۔
مزیبت کے مطابق ، اپن طرف سے جا رحیت کا آفاذ بندہ موس کے لئے کسی حال یں جائز نہیں پسلوان دعوت دفعیست کی را وسے داس کے بعد اگر دوسروں کی طرف سے جارحیت کا آفاز افر کفار کی طرف سے جو تو محفوص شرا بکا کے تحت اس کے دفاع کا مکم ہے (بقرو۔ ۱۹۱) سیکن جا جیت کا آفاز اگر کفار کی طرف سے کیا گیا جو تو ایسی صورت میں مکم ہیں کہ دفاع کے طور پر تھی اپنی جائی پر دار نہ کیا جائے گئی تا آفاز اگر مسلمان کی طرف سے کیا گیا جو تو ایسی صورت میں مکم ہیں کہ دفاع کے طور پر تھی اپنی اپنی نہوا تو تو ہی جو کو ارف کے لئے ان باتھ نہیں بڑھا دوس تا جو کو کہ کو ارف کے لئے ان باتھ نہیں بڑھا دوس تا جو کو کہ کو ارف کا دفاع کے لئے ان باتھ نہیں بڑھا دوس تا جو کو کا دفاع کے لئے ان باتھ نہیں بڑھا دوس تا جو کو کا دوسر کی کا دفاع کے لئے ان باتھ نہیں بڑھا دوس کا دوسر کا دفاع کے لئے ان باتھ نہیں بڑھا دوس کا دوسر کا دوسر کا دوسر کی دفاع کے لئے ان باتھ نہیں بڑھا دوس کا دوسر کی دوسر کی دوسر کا دوسر کا دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی کی کا دوسر کی کا دوسر کی کا دوسر کی دوسر کی کا دوسر کی کا دوسر کی کا کا دوسر کی دوسر کی کا دوسر کی کا کا دوسر کی کا دوسر کا دوسر کی کا کا دوسر کی کا دوسر کی کا کا دوسر کی کا دوسر کی کا دوسر کا کا کار کا کا کا دوسر کی کا دوسر کی کا دوسر کی کا کا دوسر کی کا دوسر کا کی کا دوسر کی کا دوسر کا دوسر کی کا دوسر کی کا دوسر کی کا دوسر کا دوسر کی کا دوسر کا دوسر کی کا دوسر کا دوسر کا دوسر کا کا دوسر کی کا دوسر کی کا دوسر کا دوسر کی کا دوسر کا دوسر کی کا دوسر

منیفرسوم نے ای دوسرے مکم بڑل کرتے ہوئ اپنے میلان عمداً وروں سے کوئی مقابلز نہیں کیاا درخا ہوشی ہے شہید ہوئے ۔ وہ آدم کے دوبیٹول میں سے بہتر پیٹے بن گئے ۔ گر عبیب بات ہے کہ مین طیفہ نے اصول شریعت کی اتی بڑی علی مثال تا ان کی میں اس کے ٹول کا انتقام لینے کے لئے ، آپ کے بعد مسلمان پانچ سال (۲۰ ۔ ۲۰ م) کی باہسم کرتے رہے ۔ ایک نون عقام کے نام برا کی الکھ مسلمان کو خو دمسلمان کی تلوار دن سے ذبر کر دیا ۔ اس تسل دخون کے باور و وقا میں حقان کا مسئلہ خلا کے بہاں نیمس ہونے کے لئے باتی ددگیا۔

انفرادی نظانی کے بیں نیا دہ بری دہ اللہ کے جوایک قائم شدہ سلم حکومت کے فلاف کی جاے اس تم م کا کرا د دنیاد

اف ت کی برادی ہے ۔ انحضر شے کو اندازہ تھا گدا صلاح سیاست کا مذہ وگوں کو اپنے حکم افوں کے خلاف ایمارے گا۔

ایپ نے لوگوں کو پیشی طور پر شن فرما دیا گداس مسلم کی تحریب ہرگز نہ اسٹھائیں ۔ اپنے حکم انوں کے ساتھ موکد آل ان کر نے کے بہا کے ان کو بسیمت کویں ۔ اس ہے بی اصلاح نہ مبوقو فامونتی اختیار کریں ادر ان کے تن میں اللہ سے دیا ملائے پر قناعت کریں ۔ اس اگیدی وجر یہ تی کہ ایک قائم شدہ حکومت کے خلاف تن کا جمالا کے کو ایمان خادی مزید اصاف اور نیتے تک نہیں بہنچا گا :

عَنْ جُرِينِ مُنِهِ اللهِ قَالَ فِي رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ائنیں ہایات کا بچر تھا کہ جنگ منین (۱۳ ه) کے دقت اصحاب رسول دسیوں ہزار کی تعدادیں ہوجود سنے۔ گر مسلمانوں کی اس بابی اڈائ بی بمالانٹر کی ہونے دائے اصحاب کی تعدا دہشکل ساتھی (ابن تیر، مہاری اسر، جند منوس) مدیث کی تنا بوں میں فتر کے الباب کے تحت کٹر ت سے ایسی روایتیں ہیں جواس کو بیرمشتہ طور روائنے کر ہی ایں رائنیں واضح ہرایات کی بناپر بعد کو فقہ ہی بیرسکلہ بنا کہ ملطان متقلب کے خلاف خروج دبواں سے اجا کر نہیں ہ كيونكماس سے امت من انتشار اور بائي تن و تون وجود مي آيا ہے۔ يهان اس سليط من جندمزيد روايت بطور توند اللي كي جاتى ميں۔

عَن عَرفِ بِنِ مَالِكِ رَضَى اللهِ عنه قال معت رصول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيان عُمَّا الله ي تعبير الله عليه وسلم يقول: خيان عُمَّا الله ي تعبير الله عليه والصلون عليهم وليصلون عليهم ومشوار اعمَّته الذين تبغضونهم وم فضونكم و وتلعنو مهم ويلعنو كلم قال: لا ما قال: قلنا يا رسول الله افلاننا بذهم ، قال: لا ما اقاموا فيكم الصلاة

عن ابى هَنْدُن لَهُ والْمِابِ بَحِيْ رَضِي الله عنه متال: سال سكرة بن يذيذا الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بنى الله الرأيت إن قامت علينا امراء يسألونا حقبهم ومينعونا حقبنا فعا تامونا ، فاعض عنه وتم سأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطبعوا فا نما عليهم ما حملوا وعليكما محتمم اسمعوا واطبعوا فانم اعليهم ما حملوا وعليكما محتمم المعوا واطبعوا فانم اعليهم ما حملوا وعليكما محتمم

من ابن عباب رصنی الله عنه ما ان رصول الله صلی الله عنی الله عنی روسی الله عنه ما ان رصول الله عنی الله عنی الله عنی الله من الله من خوی من السلطان سن را مات میته خوی من السلطان سن را مات میته می السلطان سن را مات میته می السلطان سن را مات میته می السلطان من می السلطان م

عن عبد الله بن مسعود دفن الله عند قال مثال رسول الله على الله عليه وسلم: انها ستكون بعلى وسلم: انها ستكون بعلى الله عليه وسلم: انها ستكون بعلى الله عليه والمورّد تنكرونها - قانوا يدسول الله كيف

ون بن ما کی کہتے ہیں ، جی کے بی میل ، متر علیہ وسلم کو کہتے
جوے مناہ ، تھارے بہترا ہے وہ بی کرتا ہی سے جمت کریں ۔ تمان کے دعا کر و، وہ تھارے کے
دعا کریں ۔ اس کے بیکس تھا ہے برے امر وہ بی کرتا ہاں ہے بیشن رکھوا ور وہ تم ہے بیشن کریں ۔ تم اب کے بیشن کریں ۔ تم اب کو بیا کہ بان سے کیوں نے الی اس کے بول نے الی میں بہتا کہ دہ تم میں نماز قائم کھیں ۔
اب نے فرایا، نہیں، جبت کہ دہ تم میں نماز قائم کھیں ۔
دائل بن تجر کہتے ہیں کہ سلم بی نیز ید نے بی اللہ علیہ وسنم اللہ علیہ وسنم الی ایک میل اللہ علیہ وسنم این تھی اور جاراتی نہ دیں تو آپ ہم کو کیا ہم ایت ہے جوں جو اب نے نہا باتی نہ دیں تو آپ ہم کو کیا ہم ایت ہے جو اس کے مد دار میں گئی اور جاراتی نہ دیں تو آپ ہم کو کیا ہم ایت ہے جو اس کے وہ ذرمہ دار اس کے وہ درمہ کے درمہ دار اس کے وہ ذرمہ دار اس کے وہ درمہ کے درمہ درمہ دار اس کے درمہ دار اس کے درمہ کے

ے من خرج من المسلطان شہر آمات میت جاھلیہ ادرس شُذَ سُنَّ فی الذرو فیرہ روایات کا تعنق سیاس سے سنز و ذرہے ہے۔ اس کامطلب یہ ہے کہ امت کے اندرہ میاسی نظام بالعول قائم ہواس کی اطاعت لاڑم ہے۔ اسس سے سیاسی مین میکن کی مائز نہیں۔ کیونکہ اس سے کھیلی کی فراہ وہ اصلاح کے جذبہ سے ہو، مہن بھٹری ایف فرکرتی ہے اور محرث ونسل کی بالکت کا مبیب بنتی ہے۔ محرث ونسل کی بالکت کا مبیب بنتی ہے۔

تامرمن ادرك منا دلك، قال: تو دون الحق الذي عليم ونسأ لون الله الذي كلم رمتس عليه) من بن سعيد، قال: قال دسول اقام عليه دسلم يوشك ان يؤن خيو مال المسلم غنم يتبع بها ستعنت الجبال وموا تع القطر، يُعذّ بدينه من العن

النای جم او کیا حکم دیتے ہیں۔ آپ نے فریل و تھا سے دائی تری ہے ا اس کوا دا کر در اور تھا راج ہی ہے اس کو خدا ہے ما گور شاہ ابوسیدر فرے دورت ہے کہنی حل اللہ ایک ہے ہے ہے نہی اللہ اللہ ایک ہے دند مایا جال منتو برب سلاق کا میں ہے ایجا امر با یک وال و ما گی تو کو فرو دو بہاڑ دوں کے او برا در دیا رش کی جنگہوں پر حالی جائے ۔ (میاسی) فتوں کی دجہ سے دہ اپنے دیں کو لے کریوں شے کا۔

(5.18.1012)

پینے اسلام کا یہ ارشا دکھ تھا رے شکراں جب تک تم کو نماز پڑھے دیں ،اں سے مت اڑو، اس کا مطب دھا لی یہ جہاں یہ جہاں یہ جہاں یہ جہاں ہے کہ ان سے توگ ہ نماز " بررائنی ہوجا کیں ، کھڑی وہ ان کی مسجدوں کو دھا ہے اور ان کورکوع وسجدہ نہ کرنے دے ۔۔۔۔۔۔۔۔ تمام سلم کمرال بن کو ہم نے دفالم "کے کہرے میں کھڑا کررکھا ہے، وہ ای وقت ظالم ہے جب کہ ان کے اقترار کو جہائے کیا گیا۔ اور طالم کی بنیم اسی عام ہے کہ ہرما حب امرکے میاں یا تی جانی ہے۔ خواہ وہ سیاسی ادارہ کے جوں یا فیربیا کی ادارہ ہے جو ان دوسیاسی ادارہ کے جوں یا فیربیا کی ادارہ ہے جو ان دوسیاسی ادارہ کے جوں یا فیربیا کی ادارہ ہے۔

#### مياى منازعت بدفائده

يم بھی ديس مل ہونے کے لئے اف رہ گيا جہاں تمام مسائل کو بالا خرصل ہوتا ہے۔

کے رقیب بن گئے۔ یہ رقابت اس دقت تک نتم نہ ہوئی جب تک ایک نے دو مرے کو پیس نہ ڈالا۔
میں اور ان کی معطابہ ایک انتیان ماکٹر رہ ہوں ہے تا کی میں مثان کو مزا دلائے کا مطابہ ایک انتیان ۔ زبر
بن العوام ، طلی بن ذبیرادر دو مرے بہت سے لوگ ان کے ساتھ شریک ہو گئے۔ اس تو کی فیمسلانوں کو دومتی سب العوام میں تعیب مرد یا۔ عاکشہ کے جھنڈے کے بنجے ، ۲ ہزاداً دی تھے اور ملی بن ابی طالب کے ساتھ ،۲ ہزاد سے ویک قریب مقابلہ میں ابی طالب کے ساتھ ،۲ ہزاد سے ویک قریب مقابلہ میں ، اندار سملان خود سل الوں کی تعوار سے دی کے دور سے ما میں میں ہوتے ہوئے ماسے میں ختم ہوگئے۔ طلی اور زبر کی جب سے ۔ اور زبر کو جو کے دور زبر کی سے اور زبر کو اس میں میں ختم ہوگئے۔ طلی اور زبر کی سبب سے ۔ اور زبر کو

مقام وادی السیارة میں ایک شخص نے ما است ترازیں مارٹواڈار

اس کے بعدد درسرا مرملہ شروع ہوا۔ معادیہ بی سغیان ، جواس دقت شام کے دالی تھے ، امغوں نے اس حوکہ کا جہند اسبعال بیا جل بن ابی طالب کی طرف سے مطالبہ سبت تھا ، سا دیہ بن ابی سفیان کی طرف سے مطالبہ تعمیں .
دو بارہ شام میں صغین کے مقام پر شد پر ترمقا بلہ دیس میں ہوا۔ تقت رہاً ، ، ہزار مسل انوں کی گرذی تو دسسانوں کے ہاتھوں کا کے ڈول کئیں ۔ اس عظیم ہاکت کے با وجود مسلم مل نہوا توکیم (دومة الجندل) کا ظریقہ اختیار کیا گیا ۔
تاہم اس مسلم دو بارہ برستورائی جگہ باتی رہا۔ البتہ عود بہنا الحاص نے اس موتع پر جو کر دار اداکیا اس کی دجہ سے مزید نقصان سے جو اکہ جان کے قبل کے ساتھ اعماد کے حس کی دویا یا تاہی مسلم معاشرہ میں قائم ہوگئیں ۔ یہ با اعماد کی کی دویا یا تاہی مسلم معاشرہ میں قائم ہوگئیں ۔ یہ با اعماد کی نفذ تھی جس نے خارجی فرقہ کو پر پر بال تک بڑھی کہ انعوں نے امیر معادیہ عود بن ادعا میں اور علی بن ابی طالب کو مسلمان مارے گئے سان مارے گئے۔ اس کی دویا دی جو اس کی دویا دیں جو دہن ادعا میں اور علی بن ابی طالب کو مسلمان مارے گئے۔ ان کی بے احتمادی یہاں تک بڑھی کہ انعوں نے امیر معادیہ عود بن ادعا میں اور دے دیا۔ سے کے کہاں طور درگر دن زدنی قرار دے دیا۔ سے

خون فتمان کے تام پر بائے مال (۱۷ سه ۱۳۵۷) کی خانہ جنگی اور بے صاب نقصانات کے بعد عملاً جومدا اور علی میں ایم می خانہ جنگی اور بے صاب نقصانات کے بعد عملاً جومدا اور عرام اور کی میں ایم میں میں میں میں میں ایم میں کے ایسے امام حسن کی خلافت سے دمت بردادی نے ان کی مزید مردکی اور ۲۰ سال (۱۰ سه میر) تک دہ پوری اسلالی امام حسن کی خلافت سے دمت بردادی نے ان کی مزید مردکی اور ۲۰ سال (۱۰ سه سه میر) تک دہ پوری اسلالی

دنيار بلانزاع مكومت كرت رب

اليرمادير كي بوسك دوياره بال العداميرمادير في الي بين يدكوول عبدبايا تعاادراك ف

مع معابے بائی اختلات کو آئ کے لوکوں کے اختلات پر قیاس نیس کرنا جائے کے بہت ادیجے دوگر ان کا اختلات تھا ہوا ت

اسخن بن را بورا این سسندس روایت کرت بی :
سمع علی یوم المجمع روم العنین دجلا یعنوانی القول ،
نقال لا تعولوا الاحنوا - ا نعا هم قوم زهموا انا بغینا علیهم ، وفوعن اانهم جوا ملینا فقاتل هم این چیر ، منها تا المهم جوا ملینا فقاتل هم این چیر ، منها تا السن مجلوم ، صفح ۱۲

الى ما و معلى و معنى كى بار من ايك المن كوساكرد.

المن كرد باب آب في الميا المرفع كرسوا الا كي نهر و وراس المول المول من محمل من الله من المول المول المول من مجمل من الله من المول من مجمل من الله من المول من مجمل من الله من المول من من من المول من المول من من

زیری الوام جنگ جل می عفرت فی کے خلاف فی عے ویک میں معفرت فی کوئی ، حضرت ذیر اپنے کوڈے کا مخد مجر کر جل دیے ۔ بعدہ کے ایک شخص نے ان کا برمیا کیا اور داوی اسب مع میں ان کو مالت نماز میں اوٹ الا ۔ اس کے بعد وہ حضرت فی کے ہاس ان کی توار ہے کر میں جا اند میان سے کہا گذریہ کے فال کے لئے امازت ماس کی ۔ دہ محمل تھا گھا ہے تربیف کے مقل کومی کری ہوں گے اصدی کی افراع میں اور یہ دیں گے ۔ مُراتب میں فرقا : ابن صفیہ (ایس) کے قاتل کو دوڑھ کی فوش فیری مناود یہ کے لئے بیون کی تھی۔ لوگوں میں بدا حساس دیا ہوا تھا کہ امیر معاویہ نے انتخاب خلافت کے مسئلہ کو غیر شورال طربق پہلے۔
کر کے خلطی کی ہے۔ یزید کے مسئو خلافت پر جیٹے کے بعد کچے لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ بزیداس منصب کا اہل نہیں ہے۔
مسلم معا سرہ بی اس دقت عبد اللہ بن عمر عبد المذہب عبد اللہ بن زبیر حسین بن علی اور عبد الرحم نوب الرجو جیسے
جلیل القدر لوگ موجود تھے۔ جنا بچا کہ طبقہ نے بزید کی خلافت پر مجیت کرنے سے انکارکر دیا۔ اس نی تو کہ کے ووف می قائد تھے۔ ایک عبد اللہ بن زبیر ، دومرے حسین بن علی ۔

تا ہم صحابہ کام کی اکٹریت اس مواملہ میں یا تو خاموش تھی یا لوگوں کو پیفیت کرری تھی کہ بزید کی خلافت کو سلیم کو تاکہ مزید تیل و خوان نے بور حضرت عبدالندین عباس کریٹن تھے کہ امیر معاویہ کی موت کی خبرائی ۔ لوگ ان کا آثر جانے کے

كنان كم ياس تع بوقف اس موقع برآب في بايس بين ال يسمايك يركى:

معادیه کالوکا یزیدان کالی ابل خاندی سعب-لبنا تم وگ ابن ابن مگر میر در ادر ابن اطاعت دمیست اس

وإن ابنه يؤيدان صالى اهله فالزمو امجالسكم واعطوا طاعتكم رسيتكم

ہذری ، انساب الاشران ریردشلم بم ۱۹ ، قسم و ، صفی م کودے دو امی طرح محد بن حنفیہ نے بڑ بدکے تی بین کلہ فیر کہ کرنو گول کو مس کی بغاوت سے دد کا جمید بن عبدالرجمان کہتے ہیں کہ بزید کی ولی عہدی کے وقت میں حضرت بشیر مناکے یاس گیا ہو صحابہ میں سے تھے۔ انفول نے فرمایا :

وگ کہتے ہیں کرزید امت محدی مب سے بہتر نہیں ہے۔ یں بھی ہی کہتا ہوں رسکین امت محر کا اتحاد مجھ اس کے اختلات کی نسبت زیادہ بہندہے۔ يقولون اغمايزيد ليس بنعيرامة مدحمل سلى الله عليه وسلم واثاة تول ذلك وكلان يعجع الله امة محمل المات من الله من

الذبيء تاريخ الاسلام ، حلده ، مسخد ١٨

ینقط نظر در اسل نی صلی الترعلیه دسلم کی اس داخع برایت پرجنی تضاکه کو انون سے سیاسی منازعت مت کرد۔
اور ابنے اصلاحی جذبہ کے اظہار کے لئے عمل کا دوسرا (غرسیاسی) میمان ٹلاش کرد۔ گرتنمیری نقط نظر سیاسی نقط نظر کے مقابلہ میں، ہمیشہ کم لوگوں کی توجہ ابن طرت کھینچ تا ہے۔ بمینٹر لوگ سیاسی موکداً دان کی راہ پرجل پڑے اور نتیج بی مام حسین اور عبدالترین زبیر جیسے اعلی صلاحیتوں کے انسان اور ان کے ساتھ بہتمار دوسرے مسلمان خود ابنے بی امام حسین اور عبدالترین نور کے در یوجہ معلی ہواکہ مکہ اور مربنہ کے لوگ باغی ہوگئے ہیں تواس نور مربن برا کی اسلام میں کہ اور دوس مسلم بیستورایت مسلم بیستورایت مسلم بیستورایت مسلم بیستورایت مسلم میں کہتم نراسکان

ملی صدی مجری کی ان فانہ تبکیوں کا ایک نقصان میر مواکر بڑے بڑے صحابہ جرستم واسفندیار کوزیر کرتے ہوئے میں اسلاب کی طرح اسلام کو آئے بڑھا دے تھے، وہ اجتماعی زندگی سے الگ ہوگئے۔ سعدین ابی دقاص فاتح ایران شہرا میں سیلاب کی طرح اسلام کو آئے بڑھا در کریاں جراتے دیتے تھے۔ عبد انشدین عمر جو اپنی خصو عبیات کی بنا پر عسد نہ فرا

من سکتے تھے ، با جی جبگرا ول سے ول برہ است نے ہوکو گوشہ گیر ہوگئے روغیرہ وغیرہ تاہم میدان جنگ سے ان حفرات کی واپسی محف من فرومیت کی دائیں جف من فرومیت کی نوائیں۔ اس کا ایک خبت بہلو بھی تھا۔ اب وہ تقیلم وارش اوک مرکومیوں میں لگ گئے ۔
اعادیث کی روایت کرنا، شریعت اسلام کی حقیقت بھی نا اور میرت نبوی سے لوگوں کو آگاہ کرنا اب ان کا مشغلہ تھی ا۔
یہ وہ ذیا نہ ہے جب کہ عدمیث اور میرت اور اسلامی تاریخ کا ذیغیرہ تین جوا۔ میدان جنگ میں کارنا روکھائے والوں کے دالوں کے میدان درس میں اپنے اسلامی خدمت کا کام تلاش کرایا ۔ ہے

#### يزيد كى ولى عبدى

معاویہ بن الی سفیان کا اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو اپنا ولی عہد مقر دکرنا زبر دست اختلافی مسئل رہا ہے۔ اس یں شک نہیں کہ اس تقرر نے اسلامی تاریخ میں صرف المیے کا اصافہ کیا ہے۔ تاہم مختاط مبصری کی رائے ہے کہ معاویہ اپنے تقریبی نیک بنیت کتھے۔ وہ ویانت داری کے ساتھ سجتے تھے کہ یزید تمام مما مک اسلامی میں فلافت کے لئے سب سے زیادہ اہل ہے۔ ابن فلدون کے نزدیک معاویہ کے دل میں دو سرول کو جمود کر اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنانے کا جو داعیہ بیدا ہوا ، اس کی وجرامت کے اتحاد وا تعاقی کی مسلحت تی " مبدالتذین عرب اس تقریبا عراف کی آتو معاویہ کی اتحاد وا تعاقی کی مسلحت تی " مبدالتذین عرب اس تقریبا عراف کی آتو معاویہ کی اتحاد وا تعاقی کی مسلحت تی " مبدالتذین عرب اس تقریبا عراف

مجھ نوت ہواکہ ہیں عوام کو کجروں کے منتشر محلے کی طسر رح میں ڈکر نہ مینا جا دُں جس کا کوئی چردایا نہ جمہ

انی خفت ان ادر الرعیة من بعدی کانت نم المطیرة لیس بها داع

(البعاب والنهايد النهايد البن كثر مبلده صفحة ٥٠٠)
اس طرح كى متعدد در دارتيس بين جوبتاتى بين كرمعاديدا بين أشخاب بين مخلص تقع يحتى كونقل كيا كيا بين كرجود ك داد و مسجد ك منبر يركم إسعول نے دعاكى :
اللّه بدان كنت عهد دت لين بيد لما ما يت من نهندك السالة الرمين نه يزيدكواس كى نعنيلت ويجوكرولى عهد

ے ببان کہ عائم کی بین ور داری کا تعلق ہے ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہاہت سخت تنبیبات معقول ہیں ا ما میں اکر میں اُکھتی وَ کِی مِن آ مَرِ الْمُسلِمِینَ سَنُیْلُ لَدُ یَکُفُظُهُمْ بِمَا یَکُفُظُهُمْ بِمَا یَکُفُظُهُمْ بِمَا یَکُود والحی دُولِی مِن اُکْرِی کُلُول کے معالمہ کا دُمر دارج مجروہ اس طرح ان کی حفاظت ندکرے جس طرح وہ ایجی از ایسے گھروالوں کی حفاظت کرتا ہے تو دہ بہت کی حبک ایک نہا ہے گا۔

یہ عکم ایر کے لئے ہے۔ گرمیاں کی مامور کاتعلق ہے ، اس کا زمن ہی ہے کہ دو ہرمال میں اپنے امیر کی اطاعت کرے تواہ میرای کومپندم یا : پسند بن سل اللہ علیہ وسم کا ارشا دہے : الجھا دُ واجب علیکمٹ کل ، مبور اُ کان او فاجدا و اِن عصل اسکیا تو زا ہو واؤو . مشکر قاباب زیادتہ) ایرا جھا مجریا برا ، اور فواہ وہ کہا ترکا ارتکا ہا کرتا جو۔ اس کے تحت جباد کرنا مسلمانوں کے اوپر فرص ہے ۔ معلب یہ ہے کومومی ادادہ کی اصلاح کے تام پر محافر نہ نا ور اس کے تحت وہی کی اشاعت وتبلین کے جوہواتی میں ، ان پرائی قوتم مرف کرد ۔

فبلغه مااملت واعنه، وان كنت اغمامملني حبالوالداولدة وانهليس لماصنعت ب اعلا فاقبعنه مبل الدينغ دلك

الذبيء تاديخ الاسلام وطبقات المشاميروالاعلام ملده صفحہ ۲۷۱ ، دوح کوفین کرے۔

بایام تواساس مقام کم بہنادے میں کا میں ان كے لئے اميد كا ہے۔ اور اس كى مرد فرما ۔ اور اگر بھاس كام يرمرن اس مبت أماده كياب بوباب كواي بي مع بوتى ب تواس كے خلافت تك بينے سے بيلے اس كى

الم بيموال باتى بكرايك اليستخص كوممالك اسلامى كى خلافت كے لئے نامزد كرنے يروه كيم ملت ہوگئے جس کے بارے میں اصحاب رسول میں سے صرف ایک بزرگ (مغیرہ بن شعبہ) کی حایت انفیں ماصل متی ربقیا صحاب جواس دقت بزاردن کی تعدادیں موجود تھے ، یا تواس تقرر کے خلات تھے یا فتراق امت سے بینے کے لئے اسموں نے خاموس اختیار کی تخی نیزر کہ تو و معاور بن الی سفیان سلم طور برایک انتہائی دورا برش اوی تھے۔ عرفاروں م كالفاظين ، ده فصر كے دفت منب والے (من ليفعل في الغضب) أدى مع رئعندے ذائ كے تحت فيصل كرنے كى صلاحيت الن ميں جرت انگيزون كى پائى جاتى تى - ايسے ايک مدبرنے ليک ايسى مائے كى محت پركيے عين كريا جس کی صحت و اصابت کی تصدیق بعد کی تاریخ نے نہیں گیر

يهان ايك اوربات مى قابل كاظم المساس حريس جب سن بن على في ايك عظيم سياسى زاع كوخم كيا اورمواويه محتن من خلافت سے دمست برداری اختیار کرنی تو، اگرجدامام حسن کی فرمانس کے طور برنہیں تا براطور خود، امیرمادیہ في عدالتدين عامرك ما من زياني طوريريه اقرادكرايا تهاكمان كربعدا مام مس طيف مول كرر ابن كتيريك مين

كان معادية لماصالح الحسن عهد للحسن بالامر موبعدة فلمامات المحسن توى امريزيدعن

معادية ورآى انه لذلك اهلا

جب مادير في صملي كالتي توسي كوا في بعرفلانت كادل مهد بنا تامنظور كربيا تقار كرجب حسن كى د فات بوهمي توزيدى طرف معادير كارجمان قوى بوكيا - انفول نے سجماكم

(البرايد دالبايد، علدم صعفه، م) وه خلافت كا اللهاعد

حسن بن علی فے معاویہ کے حق میں خلافت سے وست بر دارموکرج بے مثال قربانی دی تھی، اس کار صرف ایک اونی صاد بھاکہ وہ ان کے لائق بھائی حسین بن علی کے تق میں وعدہ ولی عہدی کولیو ماکرو ہے۔ گریہ بات می موادیہ کے ذہن می جكه نه ياك - اورا منول نے بورے اصرارا درا بتمام كے را تھا ہے بيٹے يزيد كو خلافت كے منعب كے لئے نامز دكرويا اوراس کے لئے لوگوں سے بعیت لی۔

جہاں تک پزیدکی ناالی کا سوال ہے ، اس کو ٹابت کرنے کے لئے پرواقعہ کافی ہے کہ اس کے عبدحکومت میں مین بن على كونسل كياكيا . يه زصرت ايك ظالما زفعل تفا ، بلكرسياس اعتبارسي كمل طور برايك غيرمد براندا قدام تحدار يدكو ا كم عظيم ملكت كامريراه بون كى حيثيت سے جانا چا ہے كتاك رسول كے نواسے كوئل كر الاز أا بار مل بدكرے كار بعنائي ايسابى بوأ- حلى كاس سے نفتے مے لئے اس كو كم اور مدين پرجل كرنا پاجس بي حين كے تقريباً دو بزاد مسلان

مارے کئے مسین کے فون کے بعد مائے المسلمین کے فون کو ملال کر ناہی اس کے لئے صروی ہوگیا۔

دومری بات میں سے زید کمل طور پر بے فہر ہا ، وہ یہ کہ ایک شریب انسان سے عمالیت کا امکان اُ فرد قست کی مہتا ہے۔ تادیخ بتا آب ہے کے حسین سفائر ہے کہ سے بخلف کے معالم میں اپنے بزدگوں اور دوستوں کے احتاات کی انظانداز کر دیا تھا۔ وہ یزید کو اس کے آخری ابخام کر پہنچانے سے کمکی بات پر راضی نہ ہے ۔ تا بھ کر بابہ بنج کو جب بخی معلوم مواکہ کو فروانوں کے جی فوطو پر انفوں نے اس معرت مجروسہ کر لیا تھا کہ اپنی وعیال میست گورہے بحل پڑے سے وہ وہ کے دوالے کہ کے فیا موش زندگی پرقائع ہو حب ایس و دوم نے نفظوں بی یہ کر زید و حسین کا تھنید ، کم از کم اپنے آخری مرحل میں ، ٹھیک ای فقط پر بینچ چکا تھا جہال معلویہ وسری کا تھنیہ بنچا تھا ۔ گرمواویہ ایک جہال وید ہاکہ وہ سے اس کے رحم میں بن علی کہ ای قم کی بیش کش پر یزید کی آمری موالی ہو جو اس بر میں ہو جو در فقا۔ اس نے امام حین کا سرد پی کران کے مار وہ بر در فل کا اظہار کیا ۔ تا ہم وہ اس جرم سے بری الذمر مہیں ہوسکن کیوں کو کو فی صاحب ، فی اس برا سے میں کر دجو نسا بنا آ ہے اس کے مطابق اس کے ما تحت عمل کرتے ہیں ۔ قر در فی نا بنا آب اس کے مطابق اس کے ما تحت عمل کرتے ہیں ۔

یزید کی ولی عبدی کا واقعہ بتا تلہے کہ اضلاص اور نیک نین کے ساتھ ہیں آ دمی کتی بڑی ضعی کرسکتا ہے۔
ادمی منام طور پرائی پرند نابیزرے علوب (Obsessed) رم تلہے۔ اس کے قریب طلات اس کا جوزان بناویت ہیں، بس اس کے تحت وہ سوچنے نگتا ہے۔ اس کی فکر ایک تسم کی متاثر فکر (Conditioned Thinking) سن جاتی ہے۔
وہ نیک نیت ہو کہ بی فاط فیصلے کرتا ہے۔ یہی وج ہے کہ اصلام میں شورہ کو بے حدام ہیت دک کئی ہے۔ مشورہ کے وزید ایک کی فلطی دو مرے پروضی ہوئی رتی ہے۔ اور جہاں تک اجمامی ہور کا تعلق ہے، اس کے لئے تومشورہ ات بی مزوری ہے جبین جو کی ناز کے لئے جماعت سے مواویہ بلا سند بنیک نیت ہے۔ تام مان کا فیصلہ متاثر وہن سے نکل اجمامی کی ایک ایس کے ایم ان کا فیصلہ متاثر وہن سے نکل اجمامی کے این وہ میں ان حقائی کی رعایت شال زمتی جو ان کے اپنے ذمین کے با جرانہا ان موال کی ایت وہ میں یا ہے جارہ کی تھی۔

#### الامراسرعامن ذلك رفيصله كالطوى زياده فريب س

کہاجا کہ کہ اہر معاویہ حب مرص الموت میں جترام وے تواہنوں نے زیدکو بلاکر کچھیجی کیں۔ اس میں انھوں نے کہا: و بعثے ا میں نے تم کو پالان کسنے اور مغرکر نے سے بے نیاز کر دیا ہے۔ وسٹوارلیوں کواسان ، وشمنوں کو تا ہے اور عرب کی مغرور کر دنوں کو ملیع بنا دیا ہے میں نے کھا رہے ہے وہ چزی فرام کردی ہیں بواس سے بہلے کسی نے فرام نہیں کیں۔ (محدین علی بن طباطباء تادیخ الغزی) ۔ وی پروب کسی خیال کا غلبہ جو تاہے تواکٹر دہ حقائق اس سے او تعبل ہوجائے تیں جواس کے خلاف جارہ ہے۔ آدی پروب کسی خیال کا غلبہ جو تاہے تواکٹر دہ حقائق اس سے او تعبل ہوجائے تیں جواس کے خلاف جارہ

برول - البيابى اليرمواوي كرما ته مواروه وو انتهاني سنين تقيقتون كوكعول كيز- ايك يركداملام مي خليفه ك انتخاب كوسورى كے اختياري وياكيا ہے۔ ايك اكرال كا بينے بينے كوخليف نامزوكر ناسل م كمزاج كےخلاف ايك واتعدم وكا يؤمنرورا بناردال بداكيد كاراس طرحان كرويين بنوباست كداموى التدار كفن ف اين توبك كو زنده كرنے كے ايك نظرياتى بنياد با كھ أجا سے كي - جن فير يكي بوا - اميرمعاديد كدنيا سے جاتے ي تام اسدى مما مك مي يزيد كے خلاف شورسش شروع : در تئي مفليفه كي حيثيت سے اپني عمر كا ايك دان كي اس نے عين سے بير گزار ر دوسرى م بات بى كوا ميرمواد يركبول كي ، ده يدكر من وت كاند كور موكر ده اين بني كو وسيت كردهاي وال كابينا عى بهت جاروي يشيخ والاس تاري بناتي م كرزيدين معاويه ويستكل سار عيون مال حومت كرف كاموقع الداس كے بعدوه مركيا۔ يزيد كے بعد البرموادي كا يو امن ويان يزيد بن معاوي (١١١ - ١١١١) تخت تنشين موار كروه عرف تين ماه ير غتم موكياء اميرمعاويه كي وفات كے بعد جارسال سے بي كم بنرت بي خلافت ا معاديد كيدون دريوتون سف كل كرمردان بن حكم بن الى العاص بن امب (١٥٥ - ٢٥) كي مراي سي كل المراي كي --مداويه انرانسان كاس غيرتيني مستقبل كرديم ليته تووه شايداليا اقدام مذكرية حس في مورخ كويسكني كالوقع ديا که: "معاویر بیط شخص بی جینوں فے اسلام میں قیصر وکسری کی سنت کوروائ د! " وورى طرف غيرصالع حكرانول كوب وخل كرف كاعلم لبندكرين والول كين بعي اس واقع مي بهت برى تعبیمت ہے ۔۔۔ آدمی الخرصبر کاطر بقیرافتیار کرے اور اپنے اصلاحی علی کواپنے مکن در رہی میں تعدود رکھے توہمت جلداس كومعدم بوكاكه مالك كائنات زياده بهترا وركامياب طوريراس وانعركو ظبور مي لان ك تربيركرد بالمعجس كو بمایی معبری کی دجہ سے سرف ناکام طور بروقوع میں لا ناچاہتے ہیں۔

یمقاله ایک تقریر برمنی ہے جوم جنوری ۱۹۷۸ کوبر بال پور (مرصید بردنش) پی صلفتہ نیرنگ خیال کے زیرامتمام ایک اجتماع میں گئی۔

## قسران وطربت سے

کود وره الله ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ ترس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ، س کا کوئی بمشہیر وقرآن ، سورہ اخلاص)

اور دہ لوگ جو دنیا میں ان کی بیروی کرتے تھے، کہیں نے کہ کاش بم کو پیمرایک وقع دیا جا آتو ہم ہمی ان سے الگ موجاتے جس طرح وہ ہم سے الگ مور ہے جس راس طرح الندان کے اعمال کوسامان حسرت بناکرد کھا کے کا

اوروه آگ ہے تھی نیک یائیں گے۔ ربقرہ ۲۷ – ۱۲۵)

یقیناً الله سی کونهیں بختے گاکداس کے ساتھ شرک کی جائے۔ اس کے سواا ور گنا ہوں کو مما ف کرد ساکا جے وہ معاف کرنا جائے۔ اس کے ساتھ شرک کو شرک تھیرایا وہ گمرای جی بہت دور کل گیا (نساء ۱۱۷۱)

الگوا عبادت کروا ہے دب کی جس نے تم کواور تم سے قبل والاں کو بیدا کیا تاکہ تم نی جاؤ۔ دبی ہے جس نے متعادے لئے زمین کو جمیع تا اور اسمان کو جمیت بنا دیا۔ اوپرسے پانی برمایا، پھرتھاں کی غذا کے لئے ہر طسرت کی جمیدا وار نکال سرتم کسی کواللہ کا برابر زمشمرا و حالانکہ تم جائے ہو۔ (بقوہ ۲۲–۲۱)

الله جميس مكم دينا ہے كرامانتيں ان كرا ل كرمبردكرد اورجب لوكوں كے درميان فعد كرو قانصا

ر کے ساتھ فیصل کرو۔ بے شک الندم کومبہت ابھی بات کی فعیمت کرتا ہے۔ اور لیٹینا الڈ سب کچھ سننے والا اور و کینے والا ہے۔ (نسار مه)

ایمان دانے دہ بی کرجب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے توان کے دل دہ جاتے ہیں۔ اورجب اللہ کی آئیس ان کے سامنے ہیں۔ وہ نماز کی آئیس ان کے سامنے ہی جاتی ہیں توان کا ایمان بڑھ جاتا ہے ور دہ اپنے رب پر بعروسہ رکھتے ہیں۔ وہ نماز کی یابندی کرتے ہیں ، اورج کی ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے قری کرتے ہیں ، سی اوگ سے ایمان دانے ہیں ، ان کے بابان دانے ہیں ، ان کے

رب کے یاس ان کا بڑا مرتبہ ہے، تصوروں سے درگزرے، اور بہترین روزی ہے۔ وانفال سے در

نیکی پنہیں ہے کہ تم نے اپنے جبرے پورب کی طرف کرنے یا بھیم کی طرف میں یہ ہے کہ آدمی المذکو ، آخرت کے وال کو ، فرشتوں کو ، آسمانی کتابوں کو اور بینیبروں کو مانے۔ اللہ کی مجت میں اپنامال دے وسٹ داروں کو ، بینیوں کو ، ممتا جون کو ، مسافروں کو ، مسوال کرنے والوں کو اور گردیس چھڑا نے میں مناز کی یا بندی کرے اور زکو ہ اور کو ہ مسافروں کو اور کریں تو اس کو پوراکریں ، اور منگی و معین میں اور متفا بلہ کے دقت عبر کریں۔

بى لوگ بى بوسى از ساورى لوگ عى بى - (بقره ماد)

دہ جب اس کلام کوسنے ہیں جو پینے ہر برا آرا گیا ہے توتم دیجھو کے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہر ہے ہیں ،
اس سبب سے کہ انھوں نے تن کو بیجان لیا۔ دہ بول اسحتے ہیں اے ہمار سے رب ہم ایمان لائے ہمارا نام گواہی دینے
والوں ہیں تکھے ہم کیوں شائٹ برا بمان لائیں اور اس تی برجو ہمارے یاس آیا ہے جب کہ ہماس بات کی حرص رکھتے
ہیں کہ ہمارا دب ہم کو صمائے دگوں ہیں شامل کرے وال کے اس قول کی وجہ سے الندان کوایسے باغ دے گاجی کے نیے
ندیاں بہدری ہوں گی اور دہ ان میں ہمیٹ رہیں گے۔ یہ ہے بدلونکی کرنے دالوں کا۔ د ماکدہ مدے مدم

جولوگ اپنے مال اللہ کی داہ میں خرج کرتے ہیں اور پھر خرج کرنے کے بعد احسان نہیں رکھتے اور نہ ساتے ،
ان کا اجران کے دب کے پاس ہے ۔ ان کے لئے نہ تون ہے اور نہ دہ فم کین ہول کے رایک معقول بات اور درگرد
ایسے عد قدے بہرہے جس کے پیھے ساتا ہو۔ اللہ بے نیاز اور تحمل والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو
احسان جاکر پائلیف بہنچاکر صابع زکرو۔ میں طرح وہ تحق جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لئے خرب کرتا ہے اور

جوندالتررايان ركعاب اورندا خرت كردان ير زبقره ١٢٠-١٢٢)

ا سابیان والوسودکی کی حصر بڑھا کرنہ کھا کہ اور اللہ سے ڈرد کا کم کامیاب ہواور اس آگ سے
ڈرد جومنکروں کے لئے تیار کی تی ہے۔ اللہ اور رسول کا حکم ما لو تاکہ تم پر رخم کیاجا نے اور اپنے ب کی معفوت کی ارف
دوڑوا در اس جنت کی طرت جس کی وسعت سارے آسمان اور زین ہیں اور جو خدا سے ڈرنے والوں کے لئے تیار کی
فی ہے۔ جو فراغت اور تکی دونوں میں فرچ کرتے ہیں، جو فعہ کو بی جانے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے دائے ہیں،
ایسے نیک لوگ اللہ کو مہت بہند ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کوئی براکام جوجا تا ہے یا اپنی جان پر کوئی سلم
کر جیسے ہیں تو اللہ انسی میں یا دا جاتا ہے، اور وہ اپنے گئے ہیں۔ اور کون معاف کرسکتا ہے
کر جیسے ہیں تو اللہ انسی میں یا دا جاتا ہے، اور وہ اپنے گئے ہیں۔ اور کون معاف کرسکتا ہے

گنامیں کو بجزالترکے۔ اور بوگ اپنے فعل براعمار نہیں کرتے درآن حالیکہ وہ جان رہے ہوں۔ ایسے لوتوں کی جزائن کے رب کے پاس بہ ہے کہ وہ ان کو معان کر دے گا اور ایسے باغول میں استیں واخل کرے گاجن کے بیٹے نہر برستی بول کی ۔ کیسا اچھا بدلہ ہے تل کرنے والوں کے لئے رواک موان ۲ م - ۱۳۰)

تیرے رب نے مکم کردیا ہے کہ تم اس کے سواکسی کی عبادت نہ کرورا ہے مال باپ کے ماتھ کھلائی کرو۔ الران ين سيكوني ايك يا دونون تمهارا ما من برها بيا كو بيني ما ين وال كواف مي دكبور راهين تبوك كر جواب داد، بلکرادب کے ساتھ بات کرو۔ ان کے سلط شفقت اور انکرری کے ساتے جیکے دمو، اور اس طرح دی كرت روكد اعمير عدب الديرتم فرط، جيس الفول في جينين بن الاتحاد تمادارب توب بانتاب وتحام . ك يرب ب- الرئم نيك بن كرم و تو ده رجوع كرف والول في على كوموات كردية اب- درشة والدول كوان كافتى دو والد ممتان كو، اورس وكور نصول حري ذكرو و فسول خرج كرف والماسيدان كيمان بندي - اورسوطان ايندب كابرا ناتكوا بدائي دب كرعرت سے بر درت كے آئے كرتم كوا ميد بود افراس كے انتظار ميں تم كوان سے بيلو تن كرنا يرك توان كورم بواب و عدد- نه توايها موكرتم إينا بالتمر ون سي بانده لوا ورنه اس بالل كعلا ميمور دوكرتم بالاتر لامت زدہ ادرعاجز بن کررہ جادے تیرارب حب کوچا ہتا ہے ایادہ رزق دیتا ہے ، اور حس کے لئے چا ہتا ہے تنگ کردیتا ہے۔ دہ اپنے بنددل کو توب جانتا ہے اور دیجھ ریا ہے۔ اپنی اولا دکومفلس کے ڈرسے نہ مار ڈالو۔ بم ال كوجى روزى ديتي إ درتم كوجى مين ال كوماروا شاببت براكناه بعد بركارى كي اس خواف، وه بديانى مادربرى ماه مه يمن منس كاارتكاب زكردس كوالعند خرام كياب وكروق كم ماقدر ادرج فللم سے قبل کیا گیا ہو تواس کے وارٹ کوم نے قصاص کے مطالبہ کا تی دیاہے ۔ بس جلہے کہ وہ قبل میں مدے داراندی اس کی مردکی جائے کی۔ جیم کے مال کے پاس نہ جاؤ، مگرایسے طریقے سے جو بہتر ہو، بیاں تک کہ وہ اپن جواتی کو بیج جائیں۔ عبد کوبور اکروا بے ٹک عبد کے بارے یں بوجھ ہونے والی ہے۔ یہائے سے دو تو بور اجم کردو، اور تولوتو ميح ترازد سے تول كردد ير بهترطرليقسې ا دراس كا انجام كى الجاب ايس جيزكے يجھے نديروس كالمعين علم نهو، كيونكه كان اورة في اور دل ١٠ن سب كى بابت براكي سي وي بوكى . زمين مي اكر كرنه عيورتم ززمين كومها رسكتے بو اورند ببارول کی لمبانی کو بین سکتے ہو۔ یہ سارے کام تیرے رب کو سخت نا بسند ہیں۔ یہ وہ حکمت کی بایس ہی ج تيراروب المرام يروى ك وربع معيى بي - الترك ما تحصى اوركومبوونه بنانا ورزتم جبنم بي ميدنك دين جاؤكي، ملامت زده اور رانده بوكر- (بى امرايل ٢٩-٢٢)

لقمان نے بیٹے کونھیمت کرتے ہوئے کہا بیٹے ! فدا کے ساتھی کوشر کی زبانا، بلامشہ شرک بہت بڑا اظلم ہے۔ اس کی ماں نے تعک تھک کراس کومیٹ میں اظلم ہے۔ اس کی ماں نے تعک تھک کراس کومیٹ میں رکھا اور دوبرس میں اس کا دودھ مجبومتا ہے ، اس سے ہم نے نفیے ت کی کرمیرا شکر کرا درا ہے دا مدین کا شکر کر۔ میری کا شکر کرا درا ہے دا مدین کا شکر کر۔ میری کی طرف نوش کر آن ہے۔ اگر والدین تجہ پر دبا دُر ایس کر مبرے ساتھ توکس ایسے کوشر کی مانے جس کوتونہیں جانتا

یقیناً کامباب ہو گئے ایمان والے جوانی نمازمیں ذاری کرنے والے ہیں۔ جوبے فائرہ باتوں سے دوروہے ہیں۔ جوزگواۃ اداکرتے ہیں۔ جوانی شرم فاموں کی حفاظت کرتے ہیں ، سواا پنی پروں کے اوران کورتوں کے جوان کی ملک میں ہیں اور ان کرنے والے ہیں۔ البتہ جواس کے علادہ کچراورجائیں دی زیاد آل کرنے والے ہیں، جو این انتوں اور این کرانے والے ہیں، جوانی کا خوال رکھتے ہیں، جوانی کمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے ہی توگدوارت ہوں گے۔ دواس ہیں ہمیشہ رہیں گے۔ دواس ہی ہمیشہ رہیں گے۔ دومون اا۔ ا)

تبای ہے ہماں گوئی جوعیب کا آئے اور فیرت کرتہے۔ یں نے مال جو کیاا وراس کوئی کی کرد کھا۔ وہ فی الیکن کرد کھا۔ وہ فی الیکن کرا کہ اس کا مالی ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ ہرگز نہیں۔ وہ تخفی تور دند نے والی جگریں ہمین کی اربا جائیگا۔ اور تم کیا جانو کہ وہ دون تک جا ہینچ گی۔ وہ النہ کی سنگان ہون آگ ہے جودوں تک جا ہینچ گی۔ وہ النہ ہی سند کردی جائے گا وہ نے اوپنے ستونوں یں۔ (عمرہ)

اسايان دالو، دمرد دومرسم دكا زاق ارائي برسكا بكرده ان عيبر بدل-ادد مروي دورى

عود تول کا خوات الرائی ، بوسکتا ہے کہ دہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دومرے کو طعنہ نر دو اور مذابک دومرے کو برت نقب سے بکارو۔ ایمان لانے کے بعد گمتاہ کا نام نگنابرا ہے، بولوگ ان چیزوں سے بازندا ئیں دہی ظالم بین رائے ہیں اور کسی کا بھید نے شولو ، تم میں سے کوئی بین رائے ہیں اور کسی کا بھید نے شولو ، تم میں سے کوئی کسی کی فیدیت نگرے کیا تھارے اندرکوئی ایسا ہے جوا بے مرے ہوئے ہیں اور کسی کا بھید نے شولو ، تم میں سے کوئی کسی کی فیدیت نگرے کیا تا اس کو جوات ساوے اس کو جوات ساوے اللہ کی خود ناگذار سجھے جو ۔ اللہ سے ذرو ، الفتر برا معاف کرنے والا اور مہر بالن ہے۔ درجوات ساوے اللہ بین کرئے کی بسسر حس نے نیک کام کیا ، خواہ دہ مرد جو یا عورت ، بشر طیکہ دہ ایمان والا مور اس کو جم ایمی ذری بسسر حس نے نیک کام کیا ، خواہ دہ مرد جو یا عورت ، بشر طیکہ دہ ایمان والا مور اس کو جم ایمی ذری بسسر

جس نے نیک کام کیا، نواہ وہ مردمی یا عورت، بشرطیکہ وہ ایمان دالا مو، اس کوم ایمی زیر کی بسسر کرائیں گے اور بدھے میں ان کے ماتھ ہے جو برمیز گارمی اورجونیک علی کرتے ہیں۔ رغل ۱۲۸)
برمیز گارمی اورجونیک علی کرتے ہیں۔ رغل ۱۲۸)

یوشنی رئی نقیمت سے مند تھیرے گا ، اس کے لئے ہے تنگ زندگی اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھا تیں گئے ۔ وہ کیے گا ہے میرے رب کیوں تو نے مجھ کواندھا اٹھا یا ، دنیا میں تو میں آ مکھ والا تھا۔ الله فرما ہے گا،
اٹھا تیں ، اس طرح بہنی تقین تھارے پاس ہماری نشانیاں ، بھرتم نے ان کو ممبلا دیا۔ اسی طرح آج تم کو معبلا یا جام ہم اس طرح ہم حدسے گزر نے والے اور اپنے رب کی نشانیاں نہ ماننے والے کو بدلا دیتے ہیں ، اور آخرت کا عذاب بڑا مخت اور مہت باتی دہنے والا ہے۔ (طر عہد سے ۱۲)

اُخرِت کا گھر ہم اُن لوگوں کے لئے خاص کردیں گے جو دنیا ہیں نہ ہما بنا جاہتے ہیں اور نہ فسا دکرنا، اور عاقب متعقبوں ہی کے لئے ہے۔ جوکوئی تعبلائی لے کرائے گا اس کے لئے اس سے بہتر مجلائی ہے۔ اور چربائی لے کرائے تھے۔ دقصص من منہ مسم مسم کے کرائے تو برائیاں کرنے والے دمی سزایا ہیں گے جو وہ کرتے تھے۔ دقصص منہ منہ مسم مسم مسم کی اور دنیائی زندگی کو ترجے دی ، اس کا ٹھکا نہ دور نے ہے۔ جرشخص اپنے دب ملک سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس کو بری خواہشات سے روکا ، اس کا ٹھکا نہ جزت ہے۔ (نازعات ام مسم مسلم کے مواکسی اور دین کو اختیار کرے گا، وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور دہ شخص اخرے ہیں ناکام دنام اور دہن کو اختیار کرے گا، وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور دہ شخص اخرے ہیں ناکام دنام اور دہن کو اختیار کرے گا، وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور دہ شخص اخرے ہیں ناکام دنام اور دہن کو اختیار کرے گا، وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور دہ شخص میں ناکام دنام اور دہن کو اختیار کرے گا، دہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور دہن کو اختیار کرے گا، دہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور دہن کو اختیار کرے گا، دہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور دہن کو اختیار کرے گا، دہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، دہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، دو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، دہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، دہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، دہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا کہ دہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا کے دو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا کے دو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جو کیا گا کیا کہ دہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جو کیا گا کہ دو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا کہ دہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا کہ دو ہرگز اس سے تو کر کیا کہ دو ہرگز اس سے تو کر کیا گا کے دو ہرگز اس سے تو کر کیا کہ دو ہرگز ک

#### كام نبوست

مَنْ أَنِى مُسْعُود الْأَنْهَادِ قِرَ مِنَى اللَّهُ مَنْهُ ، مسَّالُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ مَنْهُ ، مسَّالُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ مَنْ اللْلُلُهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللْ اللْحُلُولُ اللْمُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللْمُنْ اللَّهُ مُلْكُولُ اللْمُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللْمُ مُلْكُولُ اللَّلِمُ مُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللْمُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ الل

بله د وتعار سه دلول اور بتحارے کا موں کو د کھیا ہے ۔

بہادروہ نبیں ہے بوکس کو بجیار دے۔ بہادر وہ ہے جوفصہ کے دقت اپنے آپ کو قابوس رکھے

میں بات میں شک نظرائے اس کو تیبور دو ، ادر میں میں شک نہواس کوا فتیار کولو۔ کیوں کہ یے ، المینان ہے۔ ادر میوٹ ، شک ہے۔

تم بہاں بی ہو، اللہ سے درور برائی کے بعد نیک کرو، دہ برائی کومٹادے کی - الالوکوں کے ساتھ الجھے اخلاق سے بیش آؤ۔

عقلندوہ ہے جوا بے نفس کود بائے اورموت کے بعد کے اے عل کرے ۔ عاجز دہ ہے جوا ہے نفس کو خواہشوں کے بچھے ڈال دے اور الند پر امیدیں یا ہے۔

آدی کے اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جو بے فائدہ ہو۔

قیامت کے دن حق والوں کوئی دالائے بائیں کے۔ بہاں تک کہ بے سینگ کی کری کوسینگ وائی کری سے حق ولایا جا ہے گا۔

بوشخص لوگوں پر دحم نہیں کرتا ، انڈ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ قَالَ قَالَ دُسُوْلُ اعْلَمِ صَلَّى اللَّهِ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِنَّ اللَّهُ لا ينظوا لى صودك مدوا من الكم ولكن نيظم الى تنوب كمد و إهما لكم " رواوسلم

مَنْ أَبِى مُرَبِّيَةَ رَضِيَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ ال

مَنْ أَلِى وَدَحِبُدُى بِي جُنَاوُهُ وَالْمِ مِنْ اللّهُ مَلْيَالُو فِي مُعَاوِيْنِ مِنْ اللّهُ مَلْيَهِ وَسَلّمَ اللّهُ مَلْيَهِ وَسَلّمَ اللّهُ مَلْيَهِ وَسَلّمَ اللّهُ مَلْيَهِ وَسَلّمَ اللّهُ مَلْيَهُ وَسَلّمَ اللّهُ مَلْيَهُ وَسَلّمَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَلْيُهُ وَسَلّمَ اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُلّمُ الللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ اللّهُ مُلْمُلّمُ اللّهُ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ اللّهُ الم

مَنْ أَنِي هُرُوْكَةُ رَمِنِي اللَّهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ اللهِ مَا لَمُوْرِكُ اللهِ مَنْ اللهُ وَاللهِ مَا لَمُوْرِدُ لَا مَن اللهُ وَاللهُ مَا الْمُوْرِدُ لَا مَن اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ مَن اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

من جُرِيرِي مُنْهِ اللَّهِ رَمَنِيَ اللَّهِ وَمَنِي اللَّهِ وَمَنِي اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَالَ قَالَ دَسُولُ النَّهِ مَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الل

عَنْ مَهِ إِللَّهِ بْنِ عُبْرِ وَبِ الْعَامِلُ وَمَنَ اللَّهُ حَمْماعِن النَّهِ مُعَمّاعِن النَّهِ مُعَمّاعِن النَّهِ مُعَلِّيهِ وَسَلَّمَ قَالَ : المُسْلِمُ فَان مسَلِمً اللَّهُ مُلَا المُسْلِمُ وَن السَّالِيةِ وَيُلِي ؟ وَالمُهَا بِعَرْمَن هُ جُورً

مُاكَمُن الله عنه مستفى عليه منافي مَاكَمُن الله عنه عن البي مَاكَمُن الله عنه عن البي مَاكَن الله عليه عليه ومنافي من البي من الله عنه عن البياد من المنافية المنافي

مَا يَحِبُ لِنَصْرَدُ فَى اللهِ مَعْنَ عليه عن ابن عَسُر دُفى اللهِ مَنْهُ ما عَنِ البِي صَلَى الله عَلِيه وسلّم قال: «كُلْ كُمُّ رامٍ ، وكُلْ كُمُّ مُسْتُولُ عَسَ

رُعِيْتِهِ ، متمنى عليه

من ابى مَرْرِة رَمِنَ اللهُ مِن مَن اللهُ مَن اللهُ عليه من الله عليه وسلّم من الله عليه وسلّم من الله على الل

تَزْدُرُوانِعَمَّةُ اللهُ مَلِيكَمُ سَمَعَقَ عليه

من أنى العُبّاس سهل ي سعل السّاء ب و رَفِي الله من و من الله و المناس الله و ا

عَنْ كَنْ بِينِ مَا اللهِ رُضِي اللهُ عَنه قال وَسُولُ اللهِ عَنه مَن كَنْ بِينِ مَا اللهِ عَنه مَا إِنْ اللهُ عَنه مَا إِن اللهُ عَنه منى الله عليه وسلم : " مُا إِنْ تُبَاتِ جَاتَعَاتِ الرَّ الدِ إِنْ أَنْ اللهُ عَليه وسلم : " مُا إِنْ تُبَاتِ جَاتَعَاتِ الرَّ الدِ إِنْ أَنْ اللهُ عَليه وسلم : " مُا إِنْ تُبَاتِ جَاتَعَاتِ الرَّ الدِ إِنْ أَنْ اللهُ عَليه وسلم : " مُا إِنْ تُبَاتِ جَاتَعَاتِ الرَّ الدِ إِنْ اللهُ عَليه وسلم : " مُا إِنْ تُبَاتِ جَاتَعَاتِ الرَّ الدِ إِنْ اللهُ عَليه وسلم : "

مسلمان وہ ہے جی کے اقد اور زبان سے لوگ۔ مخوظ دبیں اور مہا جروہ ہے جواس کام کو جور د جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔

تمیں سے کوئی شخص ہوئی نہیں ہوسکتا جب تک وہ اپنے لئے اپنے بھائی کے لئے مری بہندنہ کرے بودہ اپنے لئے بہند کرے بودہ اپنے لئے بہند کرتا ہے۔ بہند کرتا ہے۔ تمیں سے ہر شخص جروا ہا ہے اور ہر شخص سے اس کے گلد کے بارے میں یوجیا جا ہے گا۔

خدای قسم وه مومن نهیں ہے ، خدای قسم وه مومن نہیں ہے ، خداکی قسم وه مومن نہیں ہے جس کی شارتوں سے اس کا بردی امن میں مرجور

ایے ہے کم درجہ والول کو دیکھو۔ اس کو مذریکھو ۔ آو درجہ میں تم سے او ہر ہے ۔ اس طرح تم النڈ کی نفت کو تقیر نہ مجھو کے ۔

ایک شخص بی سی الد علیه دستم کے پاس آیا اور کہا،
اے فدا کے دسول مجھے ایسائل بناہے، جب بی اس
کوا فقیار کر لول توالد مجھ سے مجت کرے اور لوگ سے
مجھے میں مجھ سے مجت کرے اور لوگ سے
بی مجھ سے مجست کریں ۔ آپ نے فرایا، دشا سے
بے دفیت ہوجا و، الد تم سے مجست کرے کا روگوں کے
باس جو کھے ۔۔۔، اس سے بے دفیت ہوجا و، اوگ تم
سے مجست کریں تے ۔

در محو کے بھر نے بگریوں کے نکے بن بھور استان اس تورہ ملے کوا تنا نعصال اس سے استان تیں دی

بأفست كفامن بعرص المتزه فخاالمال والشرب

مَنْ صَدِدِ اللهُ مِن عَمْرِهِ فِي الْمَامِي رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ مِن الْمَامِي رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَالَ: قَدُ الْفَحْ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَالَ: قَدُ الْفَحْ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَالَ: قَدُ الْفَحْ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ

البرحسن الخلق والانتماماك فيصدرك دكرهت ال يطلع عليه الناس (سلم) مَنْ عَطِيتَةَ بِي مُرْوَةَ السَّعْدِي العَسْمَانِي وَسَى الله مُه وَالْ مَالُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسلم: " لَا يَسِهُ لَكُعُ الْعُبَدُدُ مَن يَكُونَ مِنَ الْمُتَّعِينَ حَتَّى يُدَعَ مالا مَا ثَمَّ بِبِعَدُدا لِمَا بِهِ بَأْسِ وِداءُ التَّرْمِنِيَ مَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْمُدُونِيِّ وَمِنِي اللهِ مِنْ قَالَ مَالْ رَجُلَ: أَى النَّاسِ اَفْضَلُ يَارُسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: "مُوْمِن عُجَاجِدُ بَنْيِسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ الله " قال ثَمَّ مَنْ ؟ قَالَ " يَعْنَى أَوْلَهُ وَيُدُعُ النَّاسُ بِنْ شُوَّى مِسْفَقَ عَلَيه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِي مُسْعُوجٍ وَمَنِي اللَّهُ عَنْدُ عَنِي البِّي صَلَّى الله عليه وسلم قال: " لا يُدْخُلُ الْجُنَّةُ مَنْ كَانَ فَي تُلْبِهِ مِنْ عَالَ ذَرَةٍ مِنْ كِيْرُ إِنْ يَيْنَ وَماليكِيرِ قال الكبر بُطَوُ الْحُتَّى ، وَعُمُّ النَّاسِ " دواءً مسلم عن أبل هُرُسُوةً رُمِنِي الله عن النبي صَلَّى الله عَلِيهِ وسلم قال : " مَنْ كَان يُو مِنْ باللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ فليقل عيرا أوسهمت م متعلى علياه عَن أَنِي عُرْسُرُة رَبِي اللَّهُ عُنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَنَّى اللَّهُ

عَيْهِ وَسَرْ وَل : " أَتُذُرُون مَا العِيْبَةُ ؟ " قَالُوا : الله

كدين كے لئے مال اور عزت كى حرص بينياتى ہے۔

كامياب موكيا و وشخص من في املام اختياركيا و اس كو بقدر منرورت رزق طا ورا الله الا جو كي اس كوهطا قرمايا و اس مياس كوقائع بناويا .

یات کو کو لوگ اجها ملوک کری توم کا اجها ملوک کری کے ما اگر مول سے برملول کی توم کی الم کری کے مبلدا ہے آپ کو اس کا توکر بنا ڈکر لوگ اچھا ملوک کری توقع کی اجها ملوک کر در اگر لوگ برامملوک کری توقع کالم نہ ہو۔

بنی ایک افزان کانام ہے۔ کنا ہ دہ ہے جودل میں کھنے ، ادر تم کونا بند مورکو کوگ اس سے باخبر ہو مائیں۔
بندہ اس دفت کی تقویٰ کے درجہ کو بنیں ہی سکت بندہ اس کا مال یہ نہ جو جائے کہ گنا ہے اندیتے بسب تک اس کا مال یہ نہ جو جائے کہ گنا ہے اندیتے سے ایسی جز کو حیور دے بس میں بظاہر گناہ بنیں ہے۔

ایک خص نے بوجھا اے فداکے دمول ہوگوں یں بہتر کون ہے، آب نے فرایا ، جوالد کے داستے ہیں اپنی جان و مال کے ساتھ مدد جہد کرسے ، بوجھا پھر کون ، فرایا جوالہ سے درے اور دولوں کو اپنے ترہے بچائے۔ جنت میں و اسخص و اخل نہ ہوگا جس کے دل یں وائی کے دانے کے برابر بھی ممند ہو۔ بوجھا کیا، کیمنڈ کیلے فرایا میں بات نہ مان اور دولوں کو حقیر مجھنا۔

جوشی الذرا در آخرت کے دلئی را مال دکھتا ہو، اس کوچاہے کہ بات کے توجیل بلت کیے درز جیب دہے۔

آب ف فرايا تم جلت مونيت كياب روكول فروب ويا الشراوراس كارسول زياده ببترمانية شي - وَرُسُولُهُ أَمْلَمُ مِنَالَ فِي أَخِيمُ الشَّاطِ مَا يَكُو هُ مِيْلَ: أَفَذُ أَنْ يَتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَتُولُ فِي قَالَ: "إِن كَانَ فِي اَخِي مَا أَتُولُ فِي قَالَ: "إِن كَانَ رِنْ الْمَانَ فِي اَخِي مَا أَتُولُ فِي قَالَ: "إِن كَانَ رِنْ الْمَانَ فِي الْمَانَةُ وَلَى اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

عَنْ آبِي هُورِيدَة كَرْضِي الله عَنْ الْمَالِمُ الله عَنْ الْمَسْلِمِ عَرُلُم الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَدُلُم : الله عَلَيْهِ وَمَلَمْ عَالَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ وَمَالُه " وواء مسلم عَنْ عَنْ والله عَنْ الله عَنْ وَبِي الْعَامِي رَبِي الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الل

عَن ابِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عنه قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ مَسَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَن عَن عَبْدِ الله عِن عَلْم عِن اللهُ عِن قالَ قالَ دَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَن عَبْدِ اللهُ عَن عَمْدِ مِن الْعَا عِن قالَ قالَ دَسُولُ اللهِ عَن عَبْد اللهُ عَن عَبْد اللهُ عَن عَبْد اللهُ عَن اللهُ عَلَيْه اللهُ عَن اللهُ عَلَيْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ

عَنُ أَبِي حَرُشِرَةً وَحِنَى اللهُ عنه أَنَّ النَّيِّيُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: " إِيَّالُمْ وَالْمُسَدَدُ فَالِ الْمُسَدُدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَانَا كُلُ النَّادُ الْحَلَبُ " رواه الجوادُو

عَنْ حِيَامِنِ بِي جِمَّادٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رُسُولُ اللهُ عَنْ مِنَامِ مَنْ عِنَامِ رُسُولُ اللهُ عَنْهُ قَالَ دُسُولُ اللهُ عَدْمًا مِنْ أَنْ فَالْ رُسُولُ اللهُ عَدْمًا مِنْ اللهُ مَعْدًا لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم : إِنَّ اللهُ تَعَالْحَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَدْمًا لَى اللهُ عَدْمُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالمُعَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ واللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَالمُعْتَالِ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَالمُعُلّمُ

آب فرایا تم این بهای کی تین اسی بات کو بر اس کو ناپندم کو کمیا گیا ، اگر ده بات برے بھائی میں برود مرد کا اس کو ناپندم کو دایا ۔ بوبات تم نے کہی اگر ده بات تصارب کمائی برب تو تا ہے اس کی عیبت کی ۔ اگر تم فرامی بات کمی بات کی بربان باندھا ۔
کمی جو اس کے اندر نہیں ہے وقع نے بہتان باندھا ۔
ہرسلمان میر دومسر مے سلمان کی تین چیزیں جوام ہیں :
ہرسلمان میر دومسر مے سلمان کی تین چیزیں جوام ہیں :
اس کا فون ، اس کی حرت اور اس کا مال ۔

جار باتیں کسی میں بول تورہ یکا منافق ہے۔ امانت مبردکی ملے توخیانت کرے ، بولے تو جوٹ بولے ، وعدہ کرے تو تیجرجائے۔ بحث کرے تو تیجرٹ نے سکے ر

مومن طعنه دسینے والا ، لعنت کرنے والا ، فنق بوسلے والا اور زیان دراز نہیں ہوتا ۔

جس کو یہ پندموکہ وہ آگ ہے بجالیا جائے اور جبت یں
داخل کیا جائے تواس برلازم ہے کہ اس کی موت اسس
مال میں آئے کہ وہ التربر اور آخرت کے دن پر ایمان
دکھتا ہوا ور لوگوں کے ساتھ وی برتا دکرے جودہ اپنے
لئرون کے ساتھ وی برتا دکرے جودہ اپنے
لئرون کے ساتھ وی برتا دکرے جودہ اپنے

تم اوگ صدسے بحد می زیکیوں کواس طری کھا بوا یا ہے میں طرح اگ نوری کو کھا جاتی ہے۔

الله في مجديدوى كى به كرتم لوك توافق اختيار كرواكونى كسى كا ديرويا وتى فرك در اوركوائ دومر مدك مقالم من اين كويران مجهد

ثلاث من كن فيه يُسْرَالله كتفاه والخسسانة ونق بالفيعيف، وشفقة من الوالدين والفسسانة الى المنافول (ترزي) الى المنافول (ترزي) الا المنافق فان الطق اكن بالمواكن فان الطق اكن بالمواكن فان الطق اكن بالمواكن بأن يُعَدِّن بكل ما صمع (متنق عليه)

مش المرمى ومثل الايمان كمثل الفرّس في أُجُنيّته عمل المرمى ومثل الايمان كمثل الفرّس في أُجُنيّته

رالمجم الصغير الطبراني من ١٦١) عَنْ أَنِي أَمَامَكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَنَى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَمُ مَنْ أَحَبُ بِنَهِ وَأَنْجُنُمَنَ لِلْهِ وَأَخْلَى لِلْهِ وَمُنتَعَ لِلّهِ فَقَلِي السّتَكُمَلُ الْإِيمَانَ . ورداه الإدادد. مشكوة كاستالمان مين

كَابِ اللهاك مِنْ الله عَلَيْهِ مَا لَ قَالَ وَالْ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

ین باتی جس بردن الشراس کی موت کو آسان بناد بنا عبد ادراس کو اپنی جنت می داخل کتا ہے۔ کمز وروں عنری ، بال باب ہے محبت، فا دول سے اچھاسلوک۔ گمان سے بچر کیو کہ گمان بہت بڑا جبوٹ ہے۔ آ دی کے جبرتا ہونے کے لئے اتن بات کا نی ہے کہ ہر سنی جوئی بات کو دہرانے لگے۔ مؤین ادرایمان کی مثال گھوڑھے کی ہے جو کھونے سے بعدھا ہور وہ گھوٹ اے کھونے کی طرف لوٹ

تین باین ایمانی اضلات یسے ہیں۔ جب خصرائے تو ادمی کا خصر اس کو باطل میں نہ داخل کر دے۔ جب دہ خوش ہو تو اس کی خوش ہو تو اس کی خوش ہو سے باہر مذکر دے یہ جب دہ کسی کے ادبر قدرت باے تو دہ چیز نہ ہے جس براس کا حق

میں نے محبت کی تواند کے لئے مبت کی۔ نفرت کی تو اللہ کے لئے نفرت کی۔ دیا تواند کے لئے دیا اور ددکا تواللہ کے لئے ددکا، اس نے اپنے ایا ان کو کا مل کرایا۔

مسل ان اسل ان کا کھائی ہے۔ دوائے ہمائی کو بے یار و مرد کا رئیں جور اردواس سے جوٹ تیں کہتا ، دواس ہے فلم نہیں کہتا ، دواس ہے فلم نہیں کہتا ، دواس ہے بائی کا آئی منہ ہے۔ اگر دوائی میں سے ہرایک اپنے بھائی کا آئی منہ ہے۔ اگر دوائی میں دوائی میں دوائی دیے تواس کو دور کر دے جس نے اپنی مسل ان مجائی کی فرن سے اس کی فیر ہوودگی میں مرافعت کی توال تر پر لازم ہے کہ اس کو جہنم کی آگ

م داد بن مرکبتری کردول افدهن میراشانه کوار فرایا: دنیا می ای طرح رم گواکه تم بردی دو یا دا و چلتے مسافر۔ عده مقبة بن عامرة الناد التيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المابت الله المؤلفة مت بيدلا الله على الله المنه الم بناة المؤلف قال : يا مقبة اخوس لسانك ، وليسعك بيتك ، وابث ملى خطيئتك . - - قال مقبة ، تمريت ، مرسول الله صلى الله عليه وسلم فابنك أست ، فاخذت بيدك فقلت ؛ يا رسول الله اخب فقلت والمول الله اخب فقلت والمول الله اخب فقلت والمول الله اخب فقلت والمول الله اخب فقلت فقلت ؛ واعد من موت فقلت واعد من موت واعد من موت واعد من موت فقلت واعد من موت فقلت واعد من موت واعد

عن ابى ذرِّ قال قال رسول الله صلى الله عيدي ، والمنع مالا تسمعون ، والمنع ما أسبها والمناع المناع والمناع والمناع

عقب ما مركح بي ي رسول افتر صلى الته عليه وسلم المعتبر و المعتبر المعت

ابد ذركیتے ہیں۔ بن سل الد علیہ وسلم نے فرایا، میں د كھتا ہوں جوتم نہیں سنتے ۔ ہوں جوتم نہیں سنتے ۔ اور سنتا ہوں جوتم نہیں سنتے ۔ آسان میں چرچراہٹ كى آ واز ہور كی ہے اور تی ہے كہ اس میں آ واز ہور ہی ہے اور تی ہے ہماں ایک فرست اپنی بیشانی جعکائے ہوئے الد كو بحد الد تر مول بالد جو الد كو بحد الد تر مول الد مول الد كو بحد الد تر مول الد مول الد كو بحد الد تر مول میں الب میں الد مول میں الب میں الد مول میں الب میں کی جا کہ در فرت ہوتا ہو كا الد كو بحد الد تر ہوئ میدان میں الب میں الب میں الب میں الد مول میں ایک ور فرت ہوتا ہو كا الد مول میں الب میں ایک ور فرت ہوتا ہو كا الد مول میں ایک ور فرت ہوتا ہو كا الد مول الد میں الب میں ایک ور فرت ہوتا ہو كا الد میا جا آ الد مول الد میں ایک ور فرت ہوتا ہو كا الد میا جا آ الد مول الد میں ایک ور فرت ہوتا ہو كا الد مول الد میا جا آ الد مول الد مول الد میں ایک ور فرت ہوتا ہو كا الد میا جا آ الد مول الد میں ایک ور فرت ہوتا ہو كا الد میا جا آ الد مول الد میا جا آ الد مول الد میں ایک ور فرت ہوتا ہو كا الد میا جا آ الد مول الد میا جا آ الد مول الد

## اسلام کیا ہے

اسلام كون نيا خرم باس در باس خرم بالانياده جائع ادر مع الدين ب بوفداك ددمرد دول

- チュニンシックションシュー

انسان ابن مداحیول کے فاظ سے فلی کاشام کارہے۔ گرصلاحیوں کے فلبور کے اعتبادے فسان کی دنیا کی سے دیا کہ مداخی کاشام کار ہے۔ گرصلاحیوں کے فلون ہے۔ ایک درخت بزار برس تک برا بحراکم اربتا ہے۔ گرانسان موسائی سے بھی کم مدت میں موباً ہے۔ فوشیوں اور لذتوں سے ہم میرنہیں ہویا تے کردہ اچا تک ہماراس تھ جوڑ دی ہی۔ انسان جب اپنے ملم ، تجربه اور فیٹل کی آخری انتہا کو مینیا ہے تو اچا تک اس کی موت اُجاتی ہے۔

کیاان فی زندگی ایک المیہ ہے۔ جاپ یہ ہے کہ نہیں علم الموت (Thanatology) اور سائیکی کی جو سے تابت ہوا ہے کہ وستانسانی زندگی کا فائٹر نہیں ۔ فرہ باس دریافت کو کمل کڑا ہے ۔ دو بتا آہے کہ مہاں موجدہ زندگی اصل افزان کی طوف معنی ایک سفر ہے۔ انسانی زندگی کی مثال تو دہ برت میں المون کی طوف معنی ایک سفر ہے۔ انسانی زندگی کی مثال تو دہ برت میں ہوا ہوتا ہے۔ اور زیادہ صدیم ندری گہرائیوں ہیں جہا ہوا ہوتا ہے۔ اور زیادہ صدیم ندری کے لئے تیاری کردہ ہیں۔ ہادی اندگی کو ہا دس مات ہات کا دہ مقد حصد ہے جس میں ہمائی اگل الول ترزندگی کے لئے تیاری کردہ ہیں۔ ہادی اندگی کو ہا دس ماتی نے دو صول میں بازش دیا ہے۔ ایک ، پیدائش سے لکرموت کی۔ دو سراموت کے بعد موجودہ دینا ہمائی ماتی ماتی میں ہوئی ہوئی ہے۔ ایک میں اور میں گریا ہے۔ ایک کی ساتھ دو سری جزیر ہے کہ اس دنیا میں کہ ان اور میں کو اور میں کو اپنے دائی میں کریا ہے دائی ہوں گوٹ ہوں کہ اور میں اور میں کو اور کی اور میں اور میں کو اور میں کو اور میں اور میں کو اور میں اور میں کو اور میں کو اور میں اور میں اور میں اور میں کو اور میں اور میں کو اور میں کا دور میں کو اور میں کو

دنیائی و وره صورت مال کی دورید که خاتی نے انسان کو بیان آزادی ازرافیتار دے دکتا ہے اور اپنے اس کو خارفی طور پر فیر بسکیر دہ بی جہالیا ہے جب تمام پر المون والمنان بریا اور کو اپنی کا تقال کی مدے بری کو جگر ہوں کے توزیس وا سمان کا قانون بدل دیا جائے گا۔ اور خوا اپنی طاقتوں کے ساتھ ظاہر ہو جائے گا۔ اس کے مورایک ایسا عالم بنایا جلئے گا جہال موجودہ دنیا کی تمام کیوں کو خم کر کے اس کوایک کس دنیا بنا دیا جائے گا اور انسان براہ واست فرائے ذریح کم جہال موجودہ دنیا کا تمام کیوں کو خم کر کے اس کو ایسان کی اور خام میں ان ان با و شاہمت خم ہوکر وا سمانی بادشامت میں شروع ہوگا وار دہ سب کچوم مربدا صاف نے کا جمال کا وی اس کی جدا نسان مان و دھر من خواب دیکے سکتا ہیں ابنی ذری کی مرب کا ای و حصر ملے گا جمنوں نے اپنی موجودہ وزر کی مرب کی تمام کی ہور کی اس کی تیاری کی ہو۔

جغوں فے فغلت پاکٹی میں موجودہ مواقع کو کو دیا ہو ان کے لئے اس اگل ندگی میں بربادی کے سوا ادر کی جنوب انسان کے سواجو کا کنات ہے وہ ہ آئے بھی ہرتم کے نقص سے خالی ہے اشانی سینوں سے دور نظرت کی دنیا کھتی جیسے کے موجود کے دوقت جب بہار ول اور ور خوں کے اوپر سوری اپنی سنہری کئیں مجیدالاً ہے اور چڑ ہوں کے بہری کے میں کے جمیعے کے ساتھ نے دن کا افاز ہوتا ہے قو بیا یہ باہ شاخ ہوتا ہے کہ کھینے والا چا ہے فلک ہے کہ فود می اس افاتی دوس کے اندر جنوب کی اس افاتی موس کے اندر جنوب کا سال کی بردنیا باہو دس کے اندر موسائے دوس کے بہرہ وزاروں سے کر آسمان کے جمکھ تے جوے سامدل کی ورنیا باہو دا اور اندادی کی ورنیا باہو کر اپنا کا سال کو دیا جمل کو دیا اس افتیار اور اندادی کے دری ہے ۔ اس افتیار اور اندادی کے دری ہے ۔ اس افتیار اور اندادی کا فقیار اور ایک موسی موائی افتداد قائم ہوجائے گا انسانی دنیا وہ جن کہ دیا ہو کہ جنا کی میں کا مشاہدہ ہم اپنے سے باہر کی دنیا ہی کو دنیا ہی کو دنیا ہی کر دیا ہی ۔ اس کو دنیا ہی کو دنیا وہ دوس کا حال کو جم کی کا نسانی دنیا ہی کی خوائی انداد قائم ہوجائے گا تو بیاں بی اک کو دنیا ہی کو دنیا دور دس ان جائے گی جس کا مشاہدہ ہم اپنے سے باہر کی دنیا ہی کو دنیا دیا دور دس ان کو دنیا ہی کو دنیا دیا دور دس ان کو دنیا دور دس ان کو دنیا دور دس کا کو دور کی کو دنیا دور دس کا کو دنیا دیا دور دس کی کو دور کی کو دو

جراح الذے كے بطا برمان ول كے اندا كى كل زندكى كا امكان جميا بوابوا ب الديا مكان اتاؤى بوتا ب كرمالات كرماعدت يا تيرى ول وركر با براجا ك بداى مع بارى ووده دنيا كاندايك الدنياد عمل دنيا كا امكان چيا بواس جب دنت آئ كا تويامكان افي تمام ظامرى بردول كو بعاد كرظام موجل كا-" دنيك اند دومرى دنيا كالجميا بونا" ايك الي حقيقت ب جدَّة كانسان كران عانى وهي مير ین کی ہے۔ آئ جب ہم ریدیو یا تی وران کو سے بی تواما تک ہم دریا فت کرتے ہی کہ ہمار ساکر دوش ایک ہی دنا وجود مى سى بم إما سيت كمولة عرب بالى ب فرتع رجديد ما منى انقلاب ن ابت كيد كر باری دنیا کے اندر ایک اور ازیادہ الی دنیا جی مین میں اگرانسان عرف سوبرس پہلے کی اس امکال سے قطعاً بے جرکھا۔انسان اس زمین پر نامعلوم مت سے آبا دہاور تعربیاً ١٠ ہزار برس کے واقعات تولسی دلسی ورميرس تاركي ريكاروس أسطيس مراس طول ترين تابية بس انسان كي وانعيت عرث ال والع جات تك محدودى يوقل برى فوديدا ك كوانى أعمول سے دكھانى و عدب تقداب سے چندمويرس بيدے اگركونى شخص كه تاكر بول صدى مي بمال وجوده ونيا ايك بالمل مخلف فسم كى دنيا مين تبديل موجائ في جهان منعوب بندنهم اول كروين د بانے سے مکانات مدسن ہومایا کریں گے۔ انسان ہوائی اڑے گا۔ وہ ریریانی نبردں کے درور طلائی ماکشوں کو كناول كرے كا انسان كى آناز ايك سكندے كى كم وصرى يورے كرة ارض كا جكرد كا فى رزمين كے كسى مصم یں رہے والا ایک آدمی سی وو مرے معدے ایک آدمی سے اس طرع بات کرے کا جیے دد وں آسے مانے معظموں انسان کو بوتھوری اماری جائیں گی ۔ وہ جا کراور دوسے سالاں کا مفرکے کا ۔ دغرہ دغو تواس تسم کی بایس او گوں کوجا دو اورطلسم کی بایس معلوم بوٹس - قرآن ماری سا بقددنیا کے الدرے یہ دوسری دنیا على كريمارى أنحول كے ملت أيلى -

یکیاکہ فود انسان کے اندربیدائشی فور براک برتر دندگی کا تصور رکہ دیا تاکدہ اپنی اندر بی طلب کے تت اس کے طون بڑھنے کی کوششش کرتار ہے۔ ساری انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ ایک برتر دندگی کا فواب انسان کے اندوان یوست ہے کہ دو کی طرح اس کو نکال بنیں سکتا ۔

اس برترزندگی کوانسان کی طرع باسکتاب اس کوبتانے کے لئے خالق نے باشکام کیا کر رسالات کا مسلہ جاری فرجا با ابوالبشراً وم خصون پہلے انسان کتے بلکہ خدا کے دمول ہی سے جن کو خدا نے شوری طور برائی مرضی کا علم دیا تھا۔ اس کے بعد فرع ابراہیم، مولی عیریی اور دوسرے ہزاروں پیغیر پر باک میں اور ہربت میں آئے اور بازی کا معرب نے دائی کی حقیقت بتاتے رہے اور اس واقعت گا ہ کو کہ تے دہے کہ کائٹ ت کس خاص منصوب کے تحت بنائی کئی ہے اور بالافر اس کا انجام کیا جونے واللہ ہے۔ گران پیغیروں کے ذریعہ جو خلائی تعلیم انسان کے باس میں گئی کی اس کوانسان بار بارضائے کرتے رہا۔ یا تواصل آسمانی متن ہی گر ہوگیا یا اس میں انسان کی باس میں کرنا عملی شربا کہ کون سا مصر خلائی کام کا ہے اور کون ساوہ ہے وانسان کے ہموں اسٹافہ ہوا ہے۔ اس وقت خلاف بیغیر بولی حدرت میں میں میں کہ میں میں اسٹافہ ہوا ہے۔ کہ میں اسٹافہ ہوا ہے اور کائٹ اس وقت خلاف بیغیر بولی حدرت کی میں دورتا ہے شہر کی گئی۔ اس وقت خلاف بیغیر بولی حدرت کی میں جو اسٹافہ ہوا کہ باتھ ہوا گئی ہوا سال کی پوری شان کے ساتھ میں اور کی گوری کے دورس کی دورس کے دورس کی دورس کے دورس کی دورس کے دورس کے دورس کے دورس کی دورس کے دورس کے دورس کی دورس کے دورس کے دورس کے دورس کی دورس کے دورس کی دورس کی دورس کے دورس کی دورس کی دورس کی دورس کی دورس کے دورس کی دو

کوڑوں نسخ جہاب نے مائیں۔ اس طرح قرآن کی کی تبدیلی کا امکان ہمیشہ کے ختم ہوگیا۔
عرب کے پینے بھول نے ہوئی خدا کی طرف سے لائے اس کی میڈیٹ کی نئے دین کی نہیں۔ یہ ٹھیک دی دین ہے جہ کو یکھیے بھول نے اپنے نہ اپنی کی تیا تھا۔ قرآن کی میڈیٹ میرف یہ ہے کہ دہ کھیلی آسانی تعلمات کا ستنداؤیش ہے بہ فیرا نے فدا کا دین کوٹارٹ کی میڈیٹ دے دی ہے ، جب کداس سے پہلے فدا کا دین محض انسانی روا بات کے بھو می کوٹیٹ دہ ہے ۔ جب کداس سے پہلے فدا کا دین محض انسانی روا بات کے بھو می کوٹیٹ کی میڈیٹ دوا بات کے بھو می کوٹیٹ میں ان کی مسلمان کی میٹورٹ کی تیس ان کی مسلمان کی مورد دین ہوئی تیس ان کی مسلمان کی مورد دین ہوئی تیس ان کی مسلمان کی مورد دین ہوئی دیا دیا جو تیا میت تک نسان کی صورد دین ہوئی اس انسانی کی مورد دین ہوئی دیا دیا جی میں نیا عہد با ندھوں گا جو میرا " اہلی عہد "ہوگا۔ اسرائیل انبیار کے درجہ دو اپنی میں انبیار میں انبیار میں انبیار کوٹی تیا عہد نام "کیا جا جا ہے۔ گرفدا کا نیا عہد نام دیم تیا داروں تھی تارہ دین ہوئی ۔ اس نے عمد نام کی بشارت تھی تاکہ دورنیا عہد نام "کیا جا جا ہے۔ گرفدا کا نیا عہد نام دیم عمد نام دیم تارہ "کیا جا جا کا اس نے عمد نام کی بشارت تھی تاکہ دیا دوروں اس نے عمد نام کی بشارت تھی تاکہ دورنیا عہد نام دیم کی اس نے عمد نام کی بشارت تھی تاکہ دوروں اس نے عمد نام کی بشارت تھی تاکہ دوروں کی دوروں کا نیا عہد نام کی جا کہ تارہ تا ہوئی کی دوروں اس نے عمد نام کی بشارت تھی تاکہ دوروں کیا ہوئی کی دوروں کا کیا عہد نام کیا کہ تارہ کیا گا کہ تارہ تا کہ کوٹر کیا تارہ کی کیا کہ تارہ کی کیا کہ تارہ کی کوٹر کیا کہ کوٹر کیا کہ کوٹر کیا کہ کوٹر کی کوٹر کیا کہ کوٹر کیا کہ کوٹر کی کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کی کوٹر کی کی کوٹر کوٹر کی کوٹر کی

اسلام ایک ساده نرسی

مائة يل (١١١١-١٩١١) كانكرزى رجرة أن بلي ار١١١١ بي جعيا- ال رجب يانجي الديق

# کے دیباجہ میں سرایدور ڈوئی من راز (E. Denison Ross) فری سادگی کا اعترات الی اغظوں میں کیا ہے: اسلام کی فطری سادگی کا اعترات الی اغظوں میں کیا ہے:

The central doctrine preached by Mohammad to his contemporaries in Arabia, who worshipped the stars; to the Persians, who worshipped Ormuz and Ahriman; the Indians, who worshipped idols; and the Turks, who had no particular worship, was the unity of God, and the simplicity of his creed was probably a more potent factor in the spread of Islam than the sword of the Ghazis. —— It is an amazing circumstance that the Turks, though irresistable in the onslaught of their arms where all conquered in their turn by the faith of Islam, and founded Mohammaden dynasties. The Mongols of the thirteenth century did their best to wipe out all traces of Islam when they sacked Baghdad, but though the Caliphate was relegated to obscurity in Egypt, the newly founded empires quickly became Mohammaden states.

Introduction of George Sale's translation of the Koran, p. VII

عمد کی تعلیات کابنیادی امول تو حیرتها داس کی بین انوں نے اپنے وب معاصری کے سامنے کی ہوستاروں کو بقت سے داس کی بین ایرانیوں کے سامنے کی ہویزداں وابری کی انتے تھے داس کی بین مندوستانوں کے سامنے کی ہویوں کو بھی خاص چیز کے برستار نہ تھے ۔ ہیں کہ بین کا صاد کی اسلام کی توسیع واشاعت میں ، خالبا غازیوں کی کوارسے زیادہ بڑا عالی تھا ۔ پیک تعجب فیز داقعہ ہے کہ ترک جن کی فرق بینا کو سیع واشاعت میں ، خالبا غازیوں کی کوارسے زیادہ بڑا عالی تھا ۔ پیک تعجب فیز داقعہ ہے کہ ترک جن کی فرق بینا کا قاب مزاحمت بن تی تھی ، ان سب کو اسلام کے تقیدہ نے فی کر بیا اور انعوں نے سلم حکومتیں قائم کیں ۔ تیرحوری مدی کے مگولوں نے جب بندا دکو تاراع کی تو انعوں نے اسلام کے آثار کو مثا ڈنا لئے کے لئے وہ مسب کچھ کیا جو دہ مسب کے کہ کیا جو اسلام کو اگر چرمصر کی تاریکی میں دھکیل دیا گیا تھا ، منگولوں کی بنائی ہوئی حکومتیں مہیت مبارسلم ریا ستوں جی تبدیل ہوگئیں۔

انٹریزمستنٹرق کا یہ کہنا بائل درست ہے کہ اسلام کی ترقی کا داراس کی سادگی ہے۔ ہم اس میں مرت انسان فاکریں گے کہ خدا کے رسونوں نے ہی سادہ دیں ہر دور کے توگوں کو دیا تھا۔ گردید کو ان کی قوموں نے فود رائے اضافوں کے ذریعہ ان کو بہر یہ و بنادیا \_\_\_\_\_ کہیں خرمہ ایک نا قابل فہم فلسفہ بن گیا۔ کہیں مبادت نے وقبل رسوم کی صورت اختیاد کرئی کہیں دو حانیت کے نام پر پرسفت تعلیات ایجاد کرئی کئیں۔ کہیں بخات کے لئے عزوری قرار پایا گیا دی دنیا کرئی گرارے ۔ دفیرہ ۔ پنجے براسلام کے ذریعہ اللہ نے کتاب صحیحت داریا یا گیا تھی جس نے دی فدا و ندی کو ہر سم کی انسانی آمیز شوں سے باک کرے اس کی اصل صورت میں بارے تواے کر دیا (نحل میں)

الام كافلامد ميراسلام نے ایک مخصر مدیث ميں بيان كيا ہے جوالفاظ كے محولی فرق كے سامعت، استان طریقوں سے تقل مولی ہے :

من شبل الله بن عمر بن الحظاب قال ميعت وسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بنى الاسلام على نعيس: سهادي أولااله الالله ، وأت معتمد أعبدُ لا درسولَه ، وإقام الصلاة ، وإياء الزكالة، و ع البيت، وصوم روضان

ادرزادة اداكها وربت الدكا فكرنا ادر رمنان

مدالترق عرتات بن كرس فررول الترصل الترصيد

والمويركية مويان المام ك بنياديا كا جزول يرب-

اس بات کی گواہی دین کو اللہ کے سواکل معود شہیں اور یہ کہ

مراس کے بندے ادراس کے دسمل ہیں۔الدناز کام کرع

اسلام كان يائ بنيادول كامقصدا يك طرف يرب كرادى اين سب كرسكان كراس سي ترجائ -دومرى طرف يركده اس مقيقت كالكي اعتران كيد كداس كدوجودا وراس ك انات براس ك مذاكات بادراى كرسا كقر عنداك ان بندول كالمي بن كے درميان ده زندى كزار رہا ہے۔

مرانسان فطرت فلاوندى برميدا مخلها وهجب ستعوركوسخيا الدان كاانديدن كاليم التي كوياك كها ذور كرف لكما مع ص كوا كرج وه شورى طوريني جانا . فراس كاتعاصا اتنا شديد موتا ب كدوه اسس كو تظرانداز کی نبیں کرسکتا۔ انبیار می بتانے کے لئے ائے کہ مس کویا تا جائے مور وہ اللہ سب العالمین ہے جمعارا يداكرف والاب -الدمرف كيداى كياس م كواد كرماناب.

قدر آل طوريراً دي اين فري ما تول مي اس سوال كاجواب كاس كرنا شروعاكرتاب مراس كومايري وي ہے، کیونکہ کوئی چیزاس کی نفسیات کے خانہ یں تھیک مہیں جھی ۔ بہاں اسلام اس کی مددکر تاہے۔ وہ فدا کے تصور كوءتمام انسانى ما وتوں سے باك كرے أوى كے سائے ركھ ديتاہے راس دقت انسانى فطرت كوممسوس موتاہے ك اس خاب أقاض كلاواب إليا:

بيان كامزه مجعااس منس ترجاس برمامني بولياكه المد ذاق لمعم الايماق صى رضى باالله دبا وبالاسلام اس كاب دا ملام اس كاديى اور محداس كے رسول موں ۔ ديناد بمحمدرسولا رسلم)

بندہ اینے رب کی فدرست میں کیا چیز بیس کرے اس کے اعدا ملام نے اسی چیزیانی جو ہر تعمل کے یاس لاز ما

عرس خطاب بتات بي كريس فررسول التدملي التدمليسة كى كى كى كا دارنىت مى كا دارنىت مى كا دارنى كى دى كا ہے گا میں کو اس لے نیت کی میں کی بجرت التداور اس كرول ك المركة كاس ك جرت التراوراس ك وسول ك الا ب- الدين ك بجرت دنيا بالفيك عربا 2んのこをういまか2と2/28とこから

:40729 عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صل الله مليه دسلم يقول: إنما الاعمالُ بالنيات وانما كلّ امرئ مانى دنىن كانت هىجريت الىالله درسوله نهجوته الى الله درسوله - دمن كانت عجوت لدنيايسيها ادامرات ينكمها نهمجرته إلى ماعاجرالیه رندی دسلم)

ہے جس کی طرف اس نے ہجریے کی۔ اس حاریث کے مطابق خدا کی نظر میں تھا ہری ہیئت یا مقدار کی کوئی اہمیت نہیں۔ مساری اجمیت یہ ہے کہ آ دی نے کس

دل سے و فی کام کیا ہے۔ عبدالتری مبارک کا قول ہے:

بهت ابنام تعوف عمل کوای نیت براکردی سم ای طرح بیت سے باہ رٹرے من کھای کی نیت ہمو ، کردی کا رب عمل صغير تعظمه النياة ، درب ممل كبير تصغرع النية

اسلام في اعمال ورسوم كى كونى طويل فبرست انساك كونبين دى ماسلام في بناياك معلائى : وربالى كونى دوركى جنرس نبي بي عده انسانيت كى جانى برجى چنزي (معرون دمنكر) بين - تم فودا بنے دل سے فتوى به بيد كرمان سكتے جوكد كيا كرس اوركيا نزكري - مدمت ميل به:

غيرده بي سردل على بوادر شرده بي ودل ير كينك \_

ان المنيرطها نيسنة وال الشوريية (ابن حال) حمال بن الى مسئان نے كما:

برمیزگادی بے صنا مان ہے۔جب کسی چیزیں سنبہ ہوتوہی

ماشى احون من الورع ، افالابك شي قدعه

دوسروں کے ساتھ مما ملے کرنے کا بہایت آسان اصول یہ ہے کہ جوا پنے لئے بندکرتے ہو وی دوسروں کے لئے يستدكيد في اللو:

کوئی مومن مومی نہیں ہوتا جب تک اس کا یہ حال نہ ہد کہ وہ اني بمال كے لئے كى دى ما ہے جوائے لئے ما بما ہے۔

لابجين المومن موصناحتى لايومنى لاغيه الا مايرضىلنفسه

اسلام كى يتعليمات بناتى مي كدفداكا دين برامرارعمليات كاكونى جموعة بيسب ذكون ما درار فنم جنريه ده ميدها سا ما فطرت كاطريق بهدا وى جب اسلام كوا فتياركرتاب توده دراصل اين آب كوايي فطرت سيم أبنك كرتاب ذكرسي فيمتعلق خارجي فبرست اعمال كواب اديراد رُها آب

آدى فوا وكتناى درست زندكى كزار نے كى كوسٹ شى كرے، بېرمال اس سے غلطيال موتى بين - ايسے موقع برانسان کوکیاکرنا چاہے ، اس بی انسانی وہوں نے زیر دست تھوکریں کھائی ہیں ۔ اسلام بی اس کی باکل ساد مورت يربان في بها كافر مذا كم معامله م كوني عللي موجائة ويا وآت ي فوراً توبر كوري عنطي ك روش تركب كرك المي كوسى واستدير وال دو-اورالتهد وعاكروكه وه تم كومعات كرد عاورتم كوزياده ببتر عمل ك توثيق وے-قرآن مي كياكيا ہے:"اے او كو مبغول نے اپنى مالوں برظام كياہے، فداكى رحمت سے مالوس نہ جدكيوں كرفداسا سے كنامون كونبش دينا مي " (دمر - ٧٥) - اور الحر غلطي كاتعلق انسان سے بوتو الله عافوت ميا بنے كے ساتھ خودمعلقدانسان سے س کراس کی تائی کرنا ہی صروری ہے۔ اگر کسی کا بال جیس نیا ہو تواس کا بال وائیں کرے ۔ اكرس كوريان مع بالعبلاكها بعلى سعمانى مانع فروض من كالملى بداى كرمطابق اس كى الل كى جائے -

اس ملسطے میں اسلام کی مزیر تعلیم ہیہ ہے کہ جب کوئی برائی ہوجائے تواس کے بعد نیک کرو۔ ایساکیدے کا دی کویا ہے۔ گناہوں کو دھوتا ہے نیزایدے فلط ممل کے اثرات کی کافی کرتا ہے۔ ایک مدیث ہے :

تم جہاں جی جو اللہ سے درو برای صاور جو جائے تو اس کے بعدی کرو ، وہ برای کو منادے کی ۔ وثوں کے

ينى ملى المدعليدوسلم سے يوجها أيا ، خداك نزديك مب سے

البّن الله حيث اكنت واتبع السيسّة العسنة تهدي كار وخالى الناس بخلق حسّن ورّزى)

ددیمان ایمحافظات کے ماتھ دیو۔

اسلام کی اصولی تعینمات کی طرح ،اسلام کاعمل نظام بی نهایت سیدها ،ورخمقرہے۔ مبادت کے آ داب،
قانون کی دفعات سب فطرت کے طریقیوں کی طرح بائل سادہ ہیں۔ اسی طرح تبو پارا درنقر بیات، موت اور
بیدائش ، نکاح اورمیرات، غرض وہ سارے معاملات جوروزمرہ زندگی میں بیش آتے ہیں ،ان میں رسوم کی بندیں
باسک ختم کردی تی میں۔ ہرمعلطے کو سید سے سانے نظری حدود میں انجام دینے کی تعسیم دی تی ہے ( اف

الرسلت بعنيفية سمعت ، بردايت عالشه في المستدعن ابن عباس قال : قيل لرسول اعد صلى الله عليه وسلم اى الاديان احبّ الى الله ،

ان احت الحالله ، زیاده پندیده دین کون سامی آب نے فرایا : ده جو سیرها ادر فرم جور

قال الحنیفیة السمحة السمحة المسمحة المسمحة المراق المراق

ارگا می عبادت کا طریقیہ یہ ہے کہ چند سید صے سادے آواب کا اہمام کرکے النڈ کے ساتھ اپنے تعلق کو ذہنوں یہ تازہ کر لیا جائے۔ پیدائش کے وقت کی کل اختیاری رسم یہ ہے کہ نوبولود کے کان میں افدان کے الفاظ کہدد ہے جائیں۔ موت کے وقت کی سا دور سم یہ ہے کہ مردہ کو میں لیسٹ کر دعائیہ نمساز پڑھی جائے اور قبر کے اندر رکھ کر اس کو از پرسے ڈھک دیا جائے۔ نکال کی کل شری رسم یہ ہے کہ ابنی استعماد کے مطابق ایک مختصری رقم بطور مجم مقرر کرکے طرفین ایجاب وقبول کر لیس یہ ہوں اور الند کی طرفین ایجاب وقبول کر لیس یہ ہو ہا اور الند کی مقام کے مسئل ان ایک مجلہ جمع جوں اور الند کی شرفی کا کہ ہوئے و ورکعت نماز اواکر لیس میں اس طرح کے چندا واب کے مواشر بعیت نے کسی معالمہ میس مسلمانوں کو کسی رسمیاتی ڈھانچوں کی ہے نہ کہ رسمیساتی مسلمانوں کو کسی رسمیاتی ڈھانچوں کی ۔

جہاں تک عدائی قوانین کا تعلق ہے دہ بی ، دنیا کے در سرے قانونی نظاموں کے بریکس ، ہے مد سادہ ہیں۔ آئ کل قوانین کا آئی کٹرت ہے کہ بچوں کو بعض اوقات سارے قوانین کا عسام بھی نہیں ہوتا۔

مندستان میں پانچ سال (۲۱ء ۔ ۱۹۱۱) کے اندر ۲۳ قوانین اور عنابطے مختلف سلمحول پر فیم کے گئے۔

یعنی ہر دن ہارہ نے قوانین ۔ (ایمس آف انڈیا ، ۲۷ قروری ۸ ، ۱۹) اس کے بریکس اسلام میں قانونی نظام کو انتہائی سا دہ اور تختصر ہوتا ہی اضاف کو انتہائی سا دہ اور تختصر ہوتا ہی اضاف مورث قانونی موشکا فیول (Legal Technicalities)

کی واحد صفات ہے۔ قانون کی دفعات میں اضافہ صرف قانونی موشکا فیول (Legal Technicalities)

کو برجمانا ہے جوعملاً صرف می عنی رکھتا ہے کہ " فیر ہوست یا دس کو ناحق قانون کے جال میں کھینتے رہیں اور

" بوسٹیار " لوگ ہرسم کا جرم کرنے کے با وجود قالونی اعتبار سے بہیشہ بے داغ ہے رہیں۔
اسلامی تعلیمات کی ایک عجیب خصوصیت یہ ہے کہ ان میں ایک عام آدی کے لئے بھی تسکین کا پورا سا بان
ہے اور ایک انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان کے لئے بھی۔ شال کے طور پر قرآن میں کہاگیا ہے: دَمَنُ تَعْفِی اللّٰهُ وَبُرُ اللّٰهُ وَخَدُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الل

العظی اس می مل غذا کاسامان موجود ہے۔

جدید علم نے اس واقعہ کی تصدیق کی ہے کہ انسان کا تول وعل ، حتیٰ کہ اس کا ارادہ بھی انہائی صحت کے ساتھ کا نئات بین نفش ہور ہے۔ اس لئے فالص علی اعتبارے گناہ کومن فٹ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی شخص ہے جو برائی صاور ہوئی ہے، اس کو دیکارڈے نے فاری (Expunged) قرار و بریا جائے۔ گر بی علم ہم کو بتا گاہے کہ موجودا ب عالم میں سے ایک ذرہ کو محوکر تا بھی کسی کے لئے ممکن نہیں۔ سارے انسان ل کر بھی کا کمنات کے ایک نقش کو مٹ نہیں سکتے حقیقت یہ ہے کہ ایک عمل جو کسی انسان سے صاور ہو جائے ہاس کو اسس کا کمنات میں افرار بیار ڈی قرار دینے کے لئے فدا نی طاقی میں درکار ہیں ۔ جس نے کا کمنات کو وجود دیا ہو بھی اس کے کسی جزو کو مل بھی سکتا ہے۔ وی ایک انسان کے کسی عمل سے اس کو پاک کرسکتا ہے۔ اس عمل سے ساتھ جو شخص بڑھے گامئن تغفین اللہ نوب اللہ انسان کے کسی عمل میں اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیں گے۔ عمل سے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیں گے۔ دہ بے اختیار روتا ہو اس بحدہ میں گریڑے گئے۔

## اسلامي تعليمات: ايك عكري مطالعه

ایچراے۔ کرمیں H.A. Krcbs نے فول انعام پانے والوں کے ٹی مالات کامطالعہ کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ایک سائنس داں کو جو چیز نوبی انعام پانے کے قابل بناتی ہے ، وہ دراصل کسی بڑے سائنس دن کی صحبت ہے۔ پہنا سائنس داں اپنے شاگر دکومعلومات کا ڈھیر پاساز دسا بان کا انباز نہیں دیا۔ بکہ ایک سائنسی روئ ہے۔ پہنا سائنس داں اپنے شاگر دکومعلومات کا ڈھیر پاساز دسا بان کا انباز نہیں دیا۔ بکہ ایک سائنس کرتا ہے۔ اس ابری طرف نعتق کرتا ہے۔ اس ابری میں دہ اپنا سائنس علی جاری رکھتا ہے۔ بہاں مک کہ اعلی سائنس داں بن کر فوبل انعسام پانے کا مستحق بن ما ہے۔

یمی بات، بلاتشبیه، اسلام کے بارے یں کبی جاسکتی ہے۔ طبیعیات یں مہارت ماصل کرنے کی جوشرط ہے، وہمانیات میں گری معرفت ماصل کرنے کے بھی صفر وری ہے۔ اسلام کے ذریعیہ انسان کو جو چیز کمتی ہے، وہمانین وضوابط کے مجبوعہ سے زیادہ ایک ذہن اور فراح ہے۔ یہ ذہن اور مزاج جب کسی کے اندر میدا موجاتا ہے تو وہ زندگی کے تمام رویول میں ظا جہوتا ہے۔ اور بالا خواس کو فداک اس ابدی جنت تک بہنچا دیتا ہے جو کسی انسان کی صعب سے بڑی کا میابی ہے۔

اس سلسلے میں بیاں ہم اسلام کے چند سیلو کا ذکر کری گے۔

تصوراتى عبادت

ملم كا أفانه يهد كداً وى الني آب كوشور كى اس مع بدلائ جهال وه و يجع بغير حقائق كا درماك كرسط بهبت سے

جانوروں کی سافت ایسی ہے کہ وہ اپن سونھنے کی صفاحیت کے ذریعے دا تعات کو جانتے ہیں ، اگر وہ آنکو کے ذریعے جلتے پرا اصوار کریں تو دہ چیزوں سے باخر نہیں جو سکتے۔ اس طرح انسان کی تحلیق کھاس دھنگ پرجونی ہے کہ دہ گہری بالوں کو اپنے ذہن کے ذریعہ بی جان سکتا ہے ساتھ وہ و دیجنے اور تیبونے کی مدتک اپنے علم کو محدود کرے تو وہ تمام ایم یالا کوجائے سے محودم دہے گا۔

تصوراتی مبادت کاایک میلوا در ہے۔

ایک عمل اوی کے مقابل میں ایک شہور قائد کا استقبال کیوں زیادہ ہوتا ہے جب کہ دونوں میں ظاہری طور برکوئی فرق دکھ ان نہیں دیتا۔ اس کی وجہ قائد کی وہ غیر مرنی حیثیت (ایج) ہے جواس کے اعمال اور س کی تربانیوں سے اسس کی شخصیت کے گردبن ہے۔ یہ ایج محموس شکی میں دکھائی نہیں دہتی۔ وہ محض تصوراتی چیزہے۔ گریقھوراتی معتبقت اتن اہم ہے کہ ہرجگہ اپنے آپ کومنواکر رہتی ہے۔ کوئی اس کونظرانداز نہیں کرسکتا۔

تصورات کی دنیا (ا یُدی درلد) ہاری موس دنیا (مثیری درلد) سے زیارہ تیقی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ سے جو اللہ اس کے ماری موساتی ہے۔ ہم ابن اصل حقیقت کے اعتبار سے ایک تصوراتی رسیاتی ) مختوق ہیں اس لئے ہمارا امل ترین علیمی تصوراتی ہی موسکتا ہے۔

خدا لی اوربندگی کی دریافت

مومن دراصل وہ ہے جواس واقعہ کو اپنی آنکھوں سے دیجھ کے کہ اسر اٹیل عور لئے کھڑے ہیں اور اس بات کے منتظر ہیں کہ کب خدا کا حکم ہوا ور بھیونک مار کر سمارے عالم کونٹ و بالاکر دیں۔ کافرا ورمومن کافرق، با عتبار حقیقت ، اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ کافر دنیا کی سطح پر عبیتا ہے ادرمومن آخرت کی سطح پر۔ ایک ، ظاہر حیات میں کم رم تنا ہے۔ دوم ہو، آخر حیات میں اپنے لئے ذندگی کا دازیا لکتا ہے :

ده صرف دنیوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں۔ وہ آخرت کی خرنبیں رکھتے۔

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِلُ امِنَ الْمُنَا لِمَا اللهُ مُنَادُهُمْ عَين الْآخِرَةِ مُمْ غَافِلُون (روم -4) اس کائنات میں مب سے زیادہ جو چیز نمایاں ہے ، وہ آخرت ہے۔ قرآن کے الفاظیں دہ ٹرین ماسمان میں بھیل جوری ہے۔ حالم کے بیٹ یں بورا کل عبی طرح بظاہر دکھائی نہ دینے کے با دج داس کے بورے دج د سے بول دہا ہوتا ہے ادر ایسامعلوم ہوتا ہے کہ دہ کی بی وقت با ہرآ جائے۔ ایسے ہی آخریت ساری کا مُنات میں اس طرح الی ٹیر میں ہے کہ ہر وقت یہ اندریشہ ہے کہ ظاہری پردہ بیٹ ما شاور اَخریت اپنے تمام اوازم کے ساتھ سنے آجائے۔ اُئ ٹیکٹ بی اسٹی اب کا درای میں بوجیل موری ہے۔ وہ اجانک دہ ایسان میں بوجیل موری ہے۔ وہ اجانک میں اسٹی اب کا درای میں بوجیل موری ہے۔ وہ اجانک میں اسٹی اب کا درای میں بوجیل موری ہے۔ وہ اجانک میں اسٹی اب کی انداز میں بوجیل موری ہے۔ وہ اجانک میں اسٹی اب کی انداز میں بوجیل موری ہے۔ وہ اجانک میں اسٹی اب کے درای میں بوجیل میں ہو جو دہ اجانک میں بوجیل میں بوجیل میں ہو جو دہ اورانک میں بوجیل میں بوجیل

افرات ـ عدا آجائے گی۔

زاده حقیق وجود کی حیثیت سے اس کے قلب دفظ کام کرین جاتا ہے۔

دومری طرف می یافت س کویہ می بتاتی ہے کہ دہ کس قدیر تیزاور کر ورہے۔ دہ دیجے گلاہے کہ اس کا کنات یں ہو تقسیم ہے دہ مجزاور اختیار کی ہے دکر خدد اختیار کی۔ بین ما ما اختیار ایک طرف ہے اور ما ما مجزور کا اصاب سیا کی تمام تعییں فدا کی طرف ہیں، اور مجزو کا اداری کی تمام تعییں فدا کی طرف ہیں، اور مجزو کا اداری کی تمام تعیی کی ارد اور بین فدا کی طرف ہیں۔ دریا فت اس کے دریا بری کا اصاب سیا کی تمام تعییں فدا کی طرف ہیں اور مجزو کا اداری کی تمام تعییر وجود ہے۔ دریا فت اس کے دریا بری دہ بیار اسمان ہیں کو اس حقیقت واقع ہے یا جرکرتی ہے کہ وہ ایک حقید وجود ہے۔ دریا تھ کے خلاجی وہ بیار اسمان ہیں ہو کے جی الایر کرتو الفیل کی دکھانے ، تمام انسان انتہا ہی اور انفیل کے اسلام انسان مجو کے جی الایر کرتو الفیل کی دکھیں ایم نام انسان مجروک ہیں الایر کرتو الفیل کی تا میں ایم نام انسان ہو کے جی الایر کرتو الفیل ایم کرتو الفیل کا جارہ ہیں الم کرتو الفیل ایم کرتو الفیل کا کہ دریا ہے۔

عجز کا پرتقام در اصل انسانیت کی پہان کا مقام ہے۔ جب آ دنی اس مقام پر پنجیلے تو اس کو ایسانعسوی ہوتا ہے گویا اس عظیم کا کنات پس اب تک وہ بے حکمہ کھا۔ اب اس نے اپنی حکمہ پالی۔ دہ وہاں بنج کیاجہاں در اصل اس کو مہتاجا

آخت بسندانه ذين:

السلام نے زندگی کا جوتمور دیا ہے، وہ چند نفظوں می مختصر طور بریہ ہے:
السلام نے زندگی کا جوتمور دیا ہے، وہ چند نفظوں می مختصر طور بریہ ہے:

غیراسلائی زندگی یہ ہے کہ آ دمی دنیا ہی کواپن کھیتی ، بالفاظ دعی، بنی کوسٹسٹوں کا حاصل بانے کی عِلَم مجتا ہو۔ س ک مرگرمیوں کارخ موجودہ دنیا کی طرف ہوجائے ۔۔۔ وہ اپنے دنیوی متقبل کی تعمیریں لگا ہوا ہو۔ س کواپنے اُدی مفا دات سے دل جبی ہو۔ دہ افیس چیزوں کے ایے مخرک ہوتا ہوجس میں اس کے دنیوی معاملات درمت ہوتے ہوں۔ جس میں اس کی شخصیت ممکتی ہو یعیں میں اس کی ان او کوشکین متی ہور

میڈیل سائن کا ایک طالب عم این عمر کے ابتدائی مصدی تعلیم و تربیت کے ایک نظام میں دن ای بوکراپنے آپ کوتیاد کر تاہدے آگ اپی عمر کے بقیر حصد میں کا میاب ڈاکٹرین کر باعزت زندگی گزارسے۔ اس اور موجودہ دنیا تک غدیرستان زندگی اختیاد کر کے بیں اپنے اندر وہ "انسان" تعمر کرناہے جوموت کے بعد آنے والے وحلایے اے میں عملاہ زندگی یانے

كالرث ابت مو

مَنْ عَبِلَ صَالِعًا مِنْ أَوْ مِنْ ذَكِرا وَ النَّيْ وَهُولَ الْمِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله مُومِنُ فَلَكُ فَيِيدَنَهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ الله

ن درن و درن و ده مبعیت مهد ۱۲۳ میدان دران د

آخمت ك المفيل دوان زندكمول كوجنت اورجهم من نفير بياكيا ب- بنت او بهزيد وللد في فيري برا در نه

معن روحانی چیزی - وه زندگی و نیای کی تسم کی ایک زندگی جوگ - دونوں ای آرام اور تکیف کے زیادہ کائی مقابات ہیں جن کا ایک ابتدائی نونہ ہم کو آع کی دنیا ہی دکھائی دے دہا ہے - قرآن میں جنت کے لذی بھلوں کو دنیا کے بھلوں کے ہم شکل بتایا گیا ہے ( بقرہ - ۲۵ ) - اس طرح جہنم کی زندگی کی تشبیبدای شخص کی زندگی ہے دی گئی ہے جس کی زندگی کا سبارا لیک باغ جوا در ده اس کے برعا ہے کے وقت جل کر تباہ ہوجائے ( بقرہ - ۲۶ ) موجود و دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جشخص ابن عمر کے ابتدائی موطری اپنے ، ندر تعمیری المیت پیدائی ہے ، ده بعد کو زندگی کے بیمان مواد تر میں اس کی قیمت پا ایسے - ده بعد کو زندگی کے بیمان مواد تر میں اس کی قیمت پا ایسے - اس کے برعکس جو شخص ابنے ابتدائی دقات کو کھیل تماشوں میں گئوا و تباہے ، ده بعد کو اس ما دشر میں اس کی قیمت پا ایسے - اس کے برعکس جو شخص ابنے ابتدائی دقات کو کھیل تماشوں میں گئوا و تباہے ، ده بعد کو اس ما دند میں موت کی مواقع ہے اپنا حصر دعول کرنے کی استعماد اس کے اند نہیں ہوت ۔ فلمیک بی طال زیا ده برا میں کی زیرا کرت کا ہے :

اس کر مس بیار و برتراقاضول کے بتائے ہوئے راستہ کونہیں ابنایا ، جس کا مال یہ رہاکہ وہ برتراقاضول کے بلے دقتی موکات کے بیجے دورتا رہا میں نے اپنے اندریے مناجیت پیدا کی کہ بن الوقتی، جوڑ توڑ ، خوشا در سعیت ، بلک دقتی موکات کے بیجے دورتا رہا میں نے ایک کر وہ اپنی بات میں میں بات میں جہارت حاصل کی کہ وہ اپنی برطی دریے ہود کی کونچو بالدین میں جو ایک کی بر کہ برائے تھی دریے ہودی کونچوب میں بن جو بائے کی برکہ کہ برائے تھی دریے ہودی کونچوب میں بات ہودی کونچوب میں بات ہودی کونچوب دو میں اکٹر ادقات ایسا با جول جھا یا رہت ہوئی اس تسم کی صاحبتوں کو بہت مید ، نی قیت ل جاتی ہے ۔ فرجب وہ ان خرت کے مالم میں بہنچے گا تو بکا یک دو محسوں کرے گا کہ یہاں ، میں کا نے موقع جی ت بائی نے موقع بی سیس میں میں میں میں میں کا تو بکا یک دو محسوں کرے گا کہ یہاں ، میں کا نے موقع بی ت بائی نے موقع بی سیس میں میں میں کونی کے ان موقع میں ت بائی نے موقع بی سیس میں میں میں کہ کی دو میں ت بائی تے تو بی ت بائی نے تو بی ت بائی تے تو بی ت بائی تے ہوئے بی سیس میں میں میں کہ کا تو بی کا تو بائی کے دو اس نے دنیا بی ایسے میں دریے کا تو بی ت بائی تے موقع بی ت بائی تے ہوئے بی سیس میں میں کہ کونی ت بائی تے موقع بی ت بائی تے موقع بی ت بائی تھیں جواس نے دنیا بی ایسے میں دریے کہ کی ان میں کونی ت بائی تھیں جواس نے دنیا بی ایسے میں دریے کی گائی ہی ہوئی کی میں میں کونی کی کے دو میں ت بائی تھی ہوئی کے دو کی ت بائی کے تو بی ت بائی کی کونی کے دو کونی کے دو کونی کے دو کونی کے دور کی کے دور کونی کی کونی کے دور کی کونی کے دور کونی کی کونی کی کونی کے دور کونی کی کونی کے دور کی کونی کے دور کونی کی کونی کے دور کی کا کونی کے دور کونی کے دور کی کونی کے دور کونی کے دور کونی کی کونی کے دور کونی کی کونی کے دور کونی کے دور کونی کی کا کی کونی کی کر کی کا کی کونی کی کے دور کونی کے دور کی کونی کے دور کونی کی کونی کے دور کی کونی کے دور کونی کے دور کونی کے دور کونی کی کونی کے دور کے دور کے دور کونی کے

قران میں کہاگیا ہے کہ فرق واسمان کی تمام چزیں ضائی شیخ کردی ہیں۔ گردگ ان کی شیخ کو نہیں ہے تھے

رامرار ۔ س س) ۔ اس کا مطلب کیا ہے ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وی کے ذریعے ہوتھ قت افظوں میں بیان کگئی ہے

اس کی آواز ساری کا کنات میں فیر لفوظ شکل میں بندمور ہی ہے ۔ سجول اسی کی نوسفرا ور ڈکینی بکیرر ہے ہیں۔ ہیا ای

بیغام کو کے کرمیں رہی ہے۔ ستارے اسی کی فررسانی کے لئے درسٹین ہیں ۔ آسمان اسی کے اطلان کے لئے کھڑا ہوا ہے ۔

درفت اور بہاڑ اور محدور ، تمام بیزیں اسی کے ابدی نفے ہوان نسٹ رکر رہے ہیں۔ کر سب چزی خاموش ذبان ہیں اس کے ابدی نفے ہوان نسٹ رکر رہے ہیں۔ کر سب چزی خاموش ذبان ہیں اس کے ابدی نفے ہوان نسٹ رکا اس کے خاکو الی وقت باتا ہے

مر قرآن صفیح شر فر مفوظ نشریات الی کو سفتے کہ کے ایک طفوظ رہنا ہے ۔ خواکو کو ک شخص اسی وقت باتا ہے

برکہ دہ خاموش دی کو سفتے لگے رجب جبی مون کا کنات میں وہ مادیات سے اور راحفر مبائے جب وہ اپنی فات کے وفول سے بابرا کر سائن کینے گئے ۔

یرموفت کی دہ سطح ہے جہاں اپنی سطے پر جینے کا نام کھراور خداکی سطے پر جینے کا نام اسسلام ہوتا ہے۔ جب آدمی اینا و اینا در اس مدتک قابو پائے کہ اپنے آپ کو اپنے لاشوں سے جراکڑکے درکھ سکے تو دہ اپنے آپ کو پالیتا ہے۔ اس کے جدا یک اور زندگی شروع ہوئی ہے۔ وہ لاشور کے ذریما ٹرزندگی گزار نے کے بجائے شعور کے تحت زندگی گزار نے گھا ہے۔ وہ اپنی فات سے گزر کر خدا تک بینے جاتا ہے۔

برا دی بواس دنیا میں پر ابو تہے، مبت ملداس کے گرد افکار اور مذبات کا ایک فود ساختہ فول بن جا آ ہے اس قری فکری خول سے دھیرے دھیرے دھ اتنا مانوس ہوجا آئے کہ اس کو دہ تقیقت کے ددپ بی دیکے فکہ ہے۔ دھ اپنے ذاتی احساس کو خارجی حقیقت کے جمعنی کھے لیتا ہے۔ کسی آدی کے لئے سجائی تک بہنچ کی صب سے بڑی دکا دٹ پہلے۔ جب تک وہ اس خول سے نکلے کے بعد اسے سلوم اور تہ ہے کہ بہاں جب تری دوہ مرت اپنے آپ کوجانتا ہے ماس خول سے نکلے کے بعد اسے سلوم اور تنہ ہے کہ بہاں ایک اور برتر مہتی ہے جواس کی ابنی ذات کے مقابلہ میں ذیارہ حقیقی ہے۔ دہ ندال کے مقابلہ میں کمال سے استا جواب وہ عقیق ہے۔ دہ ندال کے مقابلہ میں کمال سے استا جواب وہ عقیق ہے۔ دہ ندال کے مقابلہ میں کمال سے استا جواب وہ عقیق ہے۔ دہ ندال کے مقابلہ میں کمال سے استا جواب وہ عقیق ہے۔

اب آئی کی سوی اور میاب کا مرکز اس کی ذات کے بجائے فائی کی نات بن جاتی ہے۔ دہ اپنی برسٹن کے دائرہ سے نکل کر خوائی برسٹن کے دائرہ سے اور اپنے آپ سے بلند ہو کر اپنے رب کو پالیس ا ہوجا آپ سے بلند ہو کر اپنے رب کو پالیس ا ہوجا آپ سے بلند ہو کر اپنے رب کو پالیس ا ہوجا آپ سے بلند ہو کر اپنے دب کو پالیس ا ہوجا آپ کے میں مرکز ہے دو اپنے آپ کو میں مرکز ہے در مذاہنے فارکو۔

نعتياتي ترمون سي أنا دانسان:

فدا کا دہ بندہ جس سے فدا نوٹ ب بدگا در اس کو ای جنت می داخل کرے گا، اس کو قرآن یی نشر سی فرید)

کہاگیہ ہے۔ نعن ملمئن سے مراد ہیچید گیوں سے آزاد رق (Complex-Free Soul) ہے۔ آدی اس دنیا ہی در دینا ہرکر ہے ، دہ کچ نفسیاتی ہی ہی گیوں کے تحت ہوتا ہے۔ کچہ دنیوں کا مرانی ماصل ہوجائے تورہ اپنے کوبڑا سمجھنے مگتا ہے۔ دنیوی فودی لاتی ہوتیا حساس کمتری کا شکار ہوجاتا ہے کس سے دل جبی ہوتوا دی کواس کی ہربات الجی گئی ہے۔ کسی سے ان ہی ہوجائے تو اس کی ہربات آدی کو ان دکھائی دی ہے۔ جس سے کوئی امید مابستہ ہو اس کے آگے آدی جملتا ہے۔ جس سے کوئی امید مابستہ ہو اس سے بہناؤی برتتا ہے جس محلی امید مابستہ ہو ان اس کو تسکین ہے ، وہاں دہ نوب اپنے جو ہرد کھا تا ہے۔ جہاں اناکو سکین سانے والی نہو، وہاں جانے کی زھمت بھی گوار ا نہیں کرتا۔ یرمی زیادہ تران ماتا ہے ، اس کے تحت نہیں کرتا۔ یرمی زیادہ تران ماتا ہے ، اس کے تحت دہ تام کام کرتار ہتا ہے۔ وہ اپنے احساسات کے ہائے سے با ہراکہ فاص بہ آمیز شکل میں رائے قائم نہیں کر با اس کے تحت کام ہردویہ متاثر ذہن کے تحت نکام مواردویہ ہوتا ہے نرکہ حقیقہ کانا درویہ ۔

ایمان لاتاکویا این آپ کوبرقسم کے اضافی گوکات الا مصنوی رجانات سے اوپر انتخانا ہے۔ جب آ دی تعقیق معنول بی اپنے آپ کوفدا کے 19 ایکر تاہے تودہ نفسیاتی گرمیل سے آزادانسان بی جاتا ہے۔ وہ خابص خلری مالت

من استياركود يين لكتاب وده اين آب سالك موكواينا مثابره كرايت ب-

ین ده مقام ہے جس کو قرآن میں نعش کمئن کہاگیا ہے۔ یہ مقام کسی کواس دقت تک ماسل نہیں ہوتا جب تک ده دنیوی علائق ادر مادی محرکات سے ادپر ندا تھ جلئے۔ حق کو دہ اب داعیات کو بھی دیکھنے لگے جو الاشور کے قت مل کرتے ہیں اور حام حالات میں نو دشت لقے تحق کو بھی اب کی فرنہیں ہوتی ۔ جب تک ایسا نہ ہو، خدا کے ساتھ اور کا ملی نہیں ہوسکتا۔ خدا کی شاب صدریت ہے۔ وہ ہرتسم کی بیچید گیول سے مادرا ہے۔ وہ واقعات کوان کی ہے امیر صورت میں دیکھتا ہے ۔ اس کے خلال شان صدریت ہے۔ وہ ہوت کے مار سے جوانے اندراس اخلاق خدا کو نہیں کا مسلم اور موسکتی ہے جوانے اندراس اخلاق خدا کو نہیں پاسکتا ، وہ مغدا کے ساتھ اپنے والا منہیں میں مکتا ، وہ مغدا کے ساتھ فیلے والا منہیں میں مکتا ، وہ مغدا کے ساتھ فیلے والا منہیں میں مکتا ۔

### جوف يح ما ع قائم كرف ك صلاحيت بيداكر في اس ك فاقت كاكون مقابل كرسك بدر رزقي رب:

ايان زندكي كى حالت باوركفرموت كى حالت (انعام -١٢٢) برادى مقيقة ايكروه ادى بعدوه زنده آدمی اس دفت بتاب جب که ده بدایت کی روستی کو یا ہے۔جب خداکی طرف سے اس کورز ق رب بیجنے لگے۔ (طدر ۱۲۱) القرتعاني في دنيامين رزق كے دو دمتر خوان كھو ہے ہيں۔ ايك مادى دسترخوان عبى علدا ورمبزى ادر كھيل ادر كوشت جبيى چيزى بى ميديوانى رزق ب- اس رزق مى حصد ياناايسابى ب جيكى جانوركوايك الجي چراگاه ل جائے یاکسی بھیڑے کواپنے نامشتہ کے لئے عمدہ تومشت مال بوجائے اگر کسی ہے اپنے لئے برتسم کے درق مادی جمع کرائے موں توبیدیا دہ سے زیادہ اس بات کا بوت ہے کہ اس نے جوانی سطے کو پالیا ہے۔ گرائ ان انی سط کا درجرای سے آ کے ہے اور وہ ہے کہ آدی کو ضرا مے رزق ملنے لگے۔ جب مخلوقات کے بجائے تود فالق اس کے لئے رزق کامرجہم ين جلع ـ اى كة أب عفرايا:

ان دبی بطعمنی دیسقینی میرارب محد کھلا آاور بلا آ ہے۔ حقیقت بر ہے کہ برا دی کسی نہ سی رزق پرجی رہا ہے۔ رزق کے بغیرز ندگی اس دنیا میں مکن نیس ایمان اد کفر کی تعربیت، اپنی حقیقت کے اعتبارے کی جائے تو دہ یہ ہوگی \_\_\_\_ کفر کی حالت بر ہے کہ آدمی موجودہ دنیا کے مادى رزق برجى ربا جو- اوراسلام كى صلت يه ب كما دى اين كواتنا ادنجا المائ كم خود ظالق كائنات ساس كورزق سنحفظ لگے۔فیصنان المی کی ابری دنیایس وہ اپنے لئے زندگی کا سامان پالے۔

دوسرے بندگان فدا کے سلسلے میں ایک مومن سے جو چیزمطلوب ہے ، وہ سے د فیرخواہی ہے۔ دنیوی معالمات بن اس فیرخوای کا ظمار قسط (انعدات) کی صورت مین موآ ہے ۔ اور اُفردی معاملین شمادت تی کی صورت میں۔

قسطے ہے کہ ہم اپنے دومرے بھائی کے لئے دبی چاہیں جو ہم فود اپنے لئے بدندکرتے ہیں۔ ہم جب دومرے ك بارسين باددمر عدك ما تعكون مواطري قومان كالدوائي فندع عصبيت ، انافيت يا تقاى نفسيات ك زرائد موسل علاگ انعات كرموانى مور قرآن مى كماليام :كى كارتمى تعين ايداز كرد در كرم انفات -سِتْ جاؤ۔ بکیانعات کرو۔ بی دوش تقوی سائق ہو تا ہے ( ما ندہ ۔ م) - یہ بہترین جائے ہے جس سے ملوم ہوتا ہے كرادى قسطيرة فم ميانيس -- جب كونى تخص آب كاور تنقيدكر ما جب كى سراي كانكان ويار ببكى ساء ، كوى تسمل تيس سنح ، وى وقت دراعل اس بات كى جائى كا مقالم كر آب مقام تسطير بن يا

مقام ظلم برا مراسان اكتر تفيك اى مقام بن كام بوجاً اب جبال اس كوسب سرزياده كاميانى كاتبوت دينا جا

فيرخواى كادوسرا يبلويه بكرآب ولول تك في كابيغام بنيايس رسول کی حیثیت دا محالی الفری بے۔ امت سلم می آپ کی تبعیت می دور داری کے اس مقام برکھے۔ اس كئ إلى الاسعت - ١٠١) دينايل دسول اورآب كم تبعين كارت ته دومر انسالول عدداعي اور دعوكارتمة ہے۔ آفیدی پرشتر شاہدا ور شمود کی صورت میں ظاہر و کا جب کر رسول اور آپ کے پروف کی مدالت میں کرے ورودول كريار عيل المان وي كرا مول في دور في الله كاجواب سورع دياتها . الله كي وكوابول كافرت ش سب سے او بچے تقام پر کھڑاکیا جائے گاجہاں سے دہ تمام اقوام کو دھیں، اوران کے بارے س اپنا بیان دیں۔ اس لے قرآن میں ان کو بمندیوں والے دامعاب اعرات کہا گیا ہے۔ ابن جریر اورابن کرندسنے جاہرین عبداللہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ دمول استحصلی التوعلیہ وحلم نے فرمایا : قیامت کے دن میں اور میری امت واسے اوپیے ٹیلوں بر مر بول كاوراوير الخاوق كود كيرب بول كري بيغيراسلام يرول كونوت كاسلساختم بون والاتهاواس الخ آب این است پر تواہ بنائے گئے۔ آب کے بعد آپ کی است کی یہ ذمہ داری قرار یا فی کہ وہ قیامت تک تمام انسانوں کے اويركواه ين وع - آخر

نبی الدعلیه وسلم کوائی اس دمه داری کا اتنازیاده احساس رماتهاکهم وقت اس کے لئے دمی رہے تھے۔

ابسامعلوم موتا تحاكم اس عمين آب اين كو بلاك كرد الس ك،

كَعَمَاتُ بَاجِعُ نَفْسَلُ الدَّيْكُونُوا مُومِنِين شايرتم اس عُمِي اين كو إلى كرد الوك كروالوك كروالو

سعراء -- س ايال تيال اح

كركة ترى دورس جب كر طالات انتهائى سخت موسى تقدايك الون نالفين كا غصرة زام هركيا تحاكرايك إرجب كالوكرصياتي فانه كعيري نماز وهدر عن عن الفين - الأير آب كرمان فردع كي يمسى و عيف والع في الياب كون ب، مارف دالون بن سے ايك منعل في عدين ليا. جنون بن الى قادر الوقاف كا يا كل لاكا) دايك طرف ير مقاء دوسرى طرف سلمانوں كى معاشيات كل طورير بربادكردى ى غيى رزندكى كے تمام ماستے ان كے لئے بندموجك تقمد اس كے إد جود عبر ديرد شت كيسواكس ادر جيز ك اجازت نظى - اسى زماني وه آيت اترى جو يور د جودي شال ب فَاسْتُهُمْ لِمُا أُسِّرْتَ وَمَنْ دَابُ مَعَنْ وَلا تَطْعَوْا تم ورتماد عمائتي حكم كرونايي ومرم اور مدس الله مُم تَعْنَبُونَ بَصِيلَ وَلَا تَوْكُونَ إِلَى اللَّهِ مُعْدُوا مرترمو معاد محد إے جو يو تركرة و ، اور فالول كى طرندت الودرة الدة كويزنك

ان مالات يس يرمكم كن سخت على ال كاندره است كياجا سكت بكرة يدفرمايا:

سوره بوداوراس کی ساتھ کی سورتول نے ہم کو

متيتني هود داخواتها

اور صاكرديا -

الله تعالیٰ کا و عدہ ہے کہ وہ اسلام کے ماننے والوں کو اسلام کے مخافین کے اوپر غالب کرے گا۔ یہ وعدہ ہج قرآن میں باربار دہرایا گیاہے، شہادت کے معاملہ ہی کا ایک بہلوہے۔ دنیا ہیں اہل اسلام کا غیران اسلام پر خلب دراہ مل ان خرت میں ان کے اصحاب اعلان ربندیوں والے) ہونے کا ایک دنیوی اظہارہے۔ جب ہی خوا پر ستوں کا کوئی گروہ اپنے دھوتی عمل سے شاہدا خرت بنے کا استحقاق عاصل کرتا ہے ، وہ خوا کی سنت کے مطلاق وقیت کا دوجہ یا ایت ہے۔ دومری قوموں کے اوپر اس کی یہ فوتیت اگرت میں بھینی طور پر فال ہر ہوگی ۔ اور حب خوا چا استا ہے تو دہا میں ہیں ہی اس کے لئے فوتیت کا فیصلہ فرما دیتا ہے (بقرہ۔ ۲۱۲)

اس سے معلوم جواکہ غلبہ اسلام کا داستہ دھوت اسلام کی سمت سے ہو کر جاتا ہے۔ دعوتی عل کے بغیبہ محف سیاسی کارر دائیوں کے فدیعہ اسلام کو فالب کہنے کی کوشش ایک ایسا منصوبہ ہے جوخداکی اس دنیا میں کیجی کا برب شہدہ مدری ا

مبين وصلياء

#### املام ادرسیاست

كدرميان سياى كوادكى مورت بيداكردي بع ميساكر في أخرائز مان كى مثال مي نظراً كب - عام ايسا بحى نبي بواكد

دائى سياسى انقلاب يامكوسى تغيركواني دعوت كالنواق بلك رسياست ا ويمكوست كالنقلاب بطور ايك امكاني تتجرك اسلابى

تركي كاجزدين سكتام، كروه تركيكا ابتدائي اور بنيادى بروقرام مى نوس بوتا-

#### مقصديت

بینم اسلام کے معاطری نوعیت ہی تھیک ہی ہے۔ آپ سے الند تعالیٰ کواصلا جو چیز مطلوب تی ، وہ توبیکی کروہ دیا کے لئے مندر ومبتر بنیں۔ اس کے مراتھ آپ کے ذراعی اللہ تعالیٰ کا منصوبر یہ بی تحاکہ خصوصی فیبی مرد کے فدیعی زمین ال

اسلام کی مکومت قائم کردے تاکہ آخری کتاب کی حفاظت کا انتظام موسکے۔

اسلام کی ہوتاریخ بی ، وہ ہینی ہوائم شن کا اصنائی جزد ہونے کے باد جود کوئی اتفاقی واقعہ نہ تھا۔ وہ بجائے فود مطلوب می تھا۔ گر میطلوب می تقار وسیلہ تھی نہ کہ باعتبار معتمد۔ اللہ تعالی کواپی آخری ک ب کو محفوظ کرنا تھا ، ال معلوب می تھا۔ گر می تھا کہ تران کے ساتھ اقتدار کو جس نے کیا جائے۔ اگر پھپلی آسمائی کی طرح قرآن کے ساتھ اقتدار کو جس نے کیا کہ موتاتو ہزاروں برس کی ہینے رانہ تاریخ کا تجربہ بتار ہا تھا کہ اس کا انجام میں بالاً خردی مو کا جمیلی آسمائی کتابوں کا موا۔ اس مصلحت کے تحت اللہ تعدار کو می جس کے حداد کو می جس کے ساتھ لاز ما اقتدار کو می جس کے الدین اللہ تعداد کو می جس کے الدین کے ساتھ لاز ما اقتداد کو می جس کے الدین کے ساتھ لاز ما اقتداد کو می جس کے الدین کے ساتھ لاز ما اقتداد کو می جس کے الدین کے ساتھ لاز ما اقتداد کو می جس کے حساس کے ساتھ لاز ما اقتداد کو می جس کے حساس کے ساتھ لاز ما اقتداد کو می جس کے حساس کے ساتھ لاز ما اقتداد کو می جس کے حساس کے حساس کے حساس کے حساس کے حساس کے حساس کی کے حساس کی کا جس کے حساس کی حساس کے حساس کے حساس کے حساس کے حساس کے حساس کے حساس کی حساس کی حساس کے حساس کی حساس کے حس

والسلطان تواً مان) فواه براجماع شرك وكفر كے علم بردار دل كوكمتنائى تاكوارم و (صعف - ٩)

عرب مين جب اسلام كا غلبه قائم موكيا توسنات مين يات اترى . اليوم الكلت نكم دينك و الممن عليكم بغيق دمان - " التي بن تر تماد عدي تمار عدين كوكال كرديا اور تعادران فت تمام كردى-

بہاں اکمال دین اور اتمام نعت سے مراد اصلاً قانون اسلائ کی دفعات کی کی بند بار برب کے بلکہ قری شریت کے ساتھ است اور کو جمح کرنام میں دجہ ہے کہ آیت بی ای کے ساتھ ارشاد جواہے کہ اب عرب کی شخرے بعد کا فراس سے مایوس ہوگئے ہیں کہ دہ تھارے دین کو مغلوب کرسکیں (اُلیکو مُن بیش الّذِین کفٹ وُاہِن دِنسید کی آئے ۔ ، اور اتمام کلام اہلی کی اس کی مزید وصناحت بوتی ہے جہاں غلبہ اسلامی کو اتمام نور رصف ۔ م) سے تعمیر کیا گیا ہے ۔ ، اور اتمام کلام اہلی کی تفسیر ہے گئی ہے کہ اب اس کلام کو کی برل بہیں سکے گا (انعام ۔ ۵۱) انٹد تعالے نے قرآن کے نزول کے بعد اس کی تقسیر ہوتی مظلمت قائم کردی ۔ یسلطنت قرآن کو اپنے ذیر مغاطب کے جو کہ نسل درنسل میتی ہی ۔ تا آنک مستعنی انقلاب جوا اور بریس کا دور آگیا اور سرے سے اس کا امکان می ختم ہوگیا کہ کوئی شخص یا گردہ قرآن ی تخریف کرسکے یا اس کومشا سکے ۔

اسلام کامطاندگریة جوے عقیدہ اور تاریخ کے فرق کو بھنا اور دونوں کوانگ الگ کرکے دیجنا انہائ طور
پر جنروں کہ ہے۔ اگر ہم ایسا نہ کر ہی تو ہم قتال اور سیاست کے موسے گرم کرتے دہیں تے اور بھیں گے کہ ہم بغیرانہ شن کوزندگورہ میں۔ مالاں کہ در حقیقت ہم دین کو فت کر دہ ہوں گے ۔ کیوں کہ خدا کا آخری رسول ، دو مرے تنام رسولوں کی طرح ، وگوں کو آخرت کی جیتا وُنی دینے آیا تھا نہ کہ لوگوں سے میاسی الٹ ئیاں الرشنے کے ہے۔ مزید یہ کہ اس تسم کا سباسی طرح ، وگوں کو آخرت کی جیتا وُنی دینے آیا تھا نہ کہ ہونے نے ہے ہی قطعاً بے سودہ کیونکا سلام کا غلب خدا کی نصرت سے مجماد ، فود ہون ہوتا ہے ورف استحقاق کھوچکے ہیں۔ بی نہیں ، جین محل ہے کہ ہمارایہ میاسی جہا دیمارے سے دنیا وآخرت ہیں رسوال کا سبب بن جائے۔ استحقاق کھوچکے ہیں۔ بی نہیں ، جین محل ہون کے بھارت کی اس کی نصرت کا کیوں کہ دینی خدا و شرح کو موجودہ دنیا کو موجودہ دنیا کو موجودہ دنیا کے مسئلہ کی حیثیت سے بیش کرنا ہے ۔ بی ہم اس قسم کو انٹی شہادت دینا ہے ۔ یہ آئی کو مرز اکا سمتی بناتی ہے درکہ انسام کا انٹی شہادت دینا ہے ۔ یہ آئی کو مرز اکا سمتی بناتی ہے درکہ انسام کا انٹی شہاد سے آئی کو کو مرز اکا سمتی بناتی ہے درکہ ان انسام کا انٹی شہاد سے آئی کو مرز اکا سمتی بناتی ہے درکہ انسام کا رسام کو کر مرز اکا سمتی بناتی ہے درکہ انسام کا رسام کا رسام کا رسام کا درکہ کا میں کو کر کی کو مرز اکا سمتی بناتی ہے درکہ ان انسام کا رسام کا رسام کا رسام کی کو کر کیا کو کو کر کے درکہ کی گوئی کو کر کو کر کو کر کر کو کو کر کر

مه لأأبَرُ مُ يَبْسَ الَّبِنِينَ كَمَّ وَهِنَ دِينِكُرُ ) بنسوامنه الديب المهاولا اوبيسوامن دينكمان يغلولا الان الله تعالى وفي بوعل لامن اظهادكا على الدين كله وفلا تَخْشَرُهُمْ ) بعد اظهادالدين وذوال الخون مس الكفاد وانقلابهم مغلوبين بعد ما كافي الدين لأليّوم المكنت يكفر دينكمُ ) بال تعبيم خوف عل وكم واظهرتكم عليهم كما يقول الملوث: اليوم كمل لذا الملك، الكفيرة من كنافعاف (وَالمُمّنَةُ عَلَيْكُمُ يَعْمُرَى) بفتح مكة ودخونها آمنين ظاهرين دهدم مناوالجاهلية ومناسكهم تغييش مبلدادل المنفى ١٠٠٠

### نجات كا راسة

ایک شخص بمتن اپنے فاق کاروبار میں لگا جو ہواس کے پاس دوسروں کو دینے کے مین صرف تری آواب رہ جاتے ہیں۔ یہ معالمہ خدا سے تعلق کا بھی ہے۔ دنیوی ترقی حاسل کرنا، اپنے بچوں کی ٹواہشات پوری کرنا، دنیا یں اپنے کوع زت اور سربلندی کے مقام پر دکھینا، انسان کو اتنازیادہ مرفوب ہیں کداس کا ساما وقت اور توجہ انھیں ہے ہے کہ عن میں ملک جاتے ہیں۔ اس کے بعد رب العالمین کے لئے اس کے پاس جو چیز بچی ہے، وہ میرٹ رمیبات ہیں۔ وہ بطور فود کچھ رسی اعمالی وضع کرلیتا ہے۔ یا خدا کی بتائی موئی عبادات کو بے روح کر کے ان کو ایک می کے دی ضم میں میں میں بانی کرنے اپنے ذکہ کی میں شال کرلیتا ہے کہ وہ خدا کا می میں اور کی اور کی ان ربوم کی تمیل کر کے اپنے دل کو مطمئن کرلیتا ہے کہ وہ خدا کا می میں اور کرا ہے۔

قرآن اس نے آبارا کی کہ فادا پرسی کے طریقوں میں لوگوں نے جوفرق ڈال رکھا ہے ، اس کو دافتے کرے اور سے طریقہ کی نشان دی کردے دخل سہ ۱۰) قرآن جس زمانہ میں آیا ، ساری دنیا میں کوئی نہ کوئی خرمب دائے تھا۔ کوئی قرم ایک نہ تی جو غرمیب کی قائل نہ ہو۔ گر ہرا کی نے خود ساختہ طور برکھ چیز دل کو غرمیں اور خدا پرسی کا درجہ دے رکھا تھا ۔۔۔۔ غرمیب کو انفوں نے ایسی شکل دیدی کافی جو ان کی دنیا پرسستانہ عمروفیات کے ساتھ جن جو سکے ، جو ان کی زندگی کے بنے بناے

رصائح كوكعندت كرف والانهر

وگون کامال پر تف کرده ابن ساری توجه پنے دنیوی کا دوباری لگاے دہتے اور اس کے بیدتھوڑی دیرے کے ایک بقد س جگہ برتبع ہوکر تالیاں اور سیڈیاں بجالیتے ۔ ان کا خیال تھا کہ بس آئی بات خداکو رامنی کرنے کے لئے کا ف ب رانغال ۔ ٣٥) ۔ کچھوٹک پر سجعتے تھے کہ ده عبادت خانوں کی عارتیں بناکرا ورادگوں کو "وگیس " کھلاکرا پنے خاکونوش کو کس کے دونی ہے کہ انسانی میگا ہوں سے الگ جو کرا ہے گئے تب لگا ایک کوش بنالیا جا کے اور وہاں بیٹھ کر خدا کے نام کی جب کرنی جائے (صدید ۔ ٢٧) کچھا اور لوگ تھے جو خدا برت کا کھال سے کوش بنالیا جائے اور وہاں بیٹھ کرخدا کے نام کی جب کرنی جائے ، انعیس کے رنگ میں رنگ کر ذرب کوجی میٹ کردیا جائے اور وہا کہ بیٹل میں بنائی بائی میں کے دون میں کرنے میں کرنے میں کرنے کی بیٹل میں بائی جائے ہیں ایک جب بیل اور وہا کہ دون ہوں ہوں کا میں ہو جائے ہیں ایک جب بیل کا دون ہوں ہائی ہو جس کا آدبی کی تعیس جسے کس کے بورے ایک ہیں ایک جب بیل کا حدی ہو جس کا آدبی کی اس میسی سے کوئی تعالی زبود

قران نے اعلان کیاکران میں سے کوئی بھی چیز دہ نہیں جوالنڈ کو اپنے بندول سے مطلوب ہوا در س کے کرلے دالے کو دو آخرت کے اضافات سے نوازے ( بقرہ ۔ ۱۱) اللہ کوا صلاً جو چیز مطلوب ہے ، دہ یہ کاس کے بندے اپنے خال کو دو آخرت کے اضافات کے اپنے آپ کو " صغیر" بنائیں ۔ یہ اصفا ایک طبی کیفیت ہے ۔ انسان اپنی حقیقت کے خال کو " کمیر" مان کراس کے آگے اپنے آپ کو " صغیر" بنائیں ۔ یہ اصفا ایک طبی کیفیت ہے ۔ انسان اپنی حقیقت کے

اعتبارے ایک تغیباتی وجودہ ، اس اے اس سے جانوی علی طلوب موسکتاہے ، وہ جی تغیباتی ہے اللہ تعالی سے بہلے ہے نبدہ اپ زب سے بہلے ہے نبدہ اپ زب اللہ کو دیکھتا ہے۔ دل کا جبکا کہ ، دل کا خوت ، دل کی فردتی ہی وہ بیزہے جو کوئی بندہ اپ زب کو بیش کرتاہے ۔۔۔ " اللہ کو تعمادی قربانی کا گوشت اور نوان نہیں بینیتا ، بلکہ اس کو تعمارا تعویٰ بینیتا ہے اگے ۔ ، ۳)

عربانسان ایک ایس تھلوق ہے کہ اس کے دل بیں جو کیفیت ہو ، وہ صرور اس کے جسم اور اس کی خارج مراویوں میں اس بیاد کا ظہار جو کا کوئی شخص سانب میں خارج وقا ہی وقا ہی کہ میں سانب میں خارج وقا ہی کا کوئی شخص سانب میں خارج وقا ہی در باہو تو اس کی تمال کے اس کے دل بی دب کی گواہی دیں گی ۔ اس طرح عوا کے آگے اپنے آپ کو صغیر انہوٹا )

مانا اگر جہ باعتبار حقیقت ایک بھی حالت ہے ۔ دیکن جب دہ کسی دل کے ندر واقعی مونوں میں بیدا ہوجا کے تو اس کے دائرہ میں اعتبار میں کے دائرہ میں اس کے دائرہ میں اس کے دائرہ میں اس کے دائرہ میں آئی جا ہے گئے۔

حقیقی خداپرستی ، جا دمی کے لئے آخرت کی بخات کا فریعہ ہوگا ، یہ ہے کہ آدی اللہ تعالیٰ کو پورے مولیاں خالق، مانک ، رہ اور محاسب و مجازی تسلیم کرے ۔ اس کے ساتھ کسی معاطر میں کسی کوشر کی خالم ہے مجر دل و دماغین اس کی بڑائے کے احساس کو جگہ دے۔ اس کا اغرو نی وجود اس کی احسان مندی کے جذبہ سے مرشار ہو اور اس کی طاقت وقوت کے خوف سے کا بیتارہ ۔ پھراس کا باتھ ، اس کا باؤں ، اس کی آنکو ، اس کی زبان اور اس کی طاقت وقوت کے خوف سے کا بیتارہ ے ۔ پھراس کا باتھ ، اس کا باؤں ، اس کی آنکو ، اس کی زبان اور اس کے تمام اعتما و جواری اس دائرہ کے اندرا ہے وظا تعت اور کی وہ میں پڑھنے کے لئے ویں لیتین کی گئے ۔ اس کی پوری ستی اس دعائی علی تغیرین جائے جود کوئ اور میدہ میں پڑھنے کے لئے ویں لیتین کی گئے ۔ اس کی پوری ستی اس دعائی علی تغیرین جائے جود کوئی اور میدہ میں پڑھنے کے لئے ویں لیتین کی گئے ۔ اس کی پوری ستی سمی دجم می دعم وعقبی دعم ہی

خدایا تیرے لئے جک گیامیرا کان میری آنکہ میرامعز میری ہڑی اورمیرے اعضاب

ای طرح انسانوں سے تعلقات اور دنیا کے مختلف محاطات میں وہ اسی دویرکوا بنائے ہو فدانے بنایا ہے۔الداس دویر سے بوری طرح بھی ارہے جس سے فدانے منع کیا ہے ۔۔۔۔۔ دنیا میں وی شخص کا میاب ہوتا ہے جو دنیا کے بیجیے اپنی بوری فرندگی لگا دے۔ اسی طرح آخرت کی نجات کا حق دار بھی دی ہوگا جس نے اپنی زندگی کو اسس کی راہ میں بوری طرح کھیا دیا ہو۔۔

چھے خامید بی بھا رکی ایک درم ہے کا انھوں نے دیجا کہ دنیا ہی برطعی کا بیتج منرور شکتا ہے۔ یہاں ایک علی کرنے کے بداس کے انجام سے بینا ممکن نہیں۔ کوئی شخص عقد میں آکرا ہے بھٹے کا پاکھ کاٹ ڈالے ووہ ہمیشکے لئے ملی کرنے ہوجائے گا۔ اس کے بعد ماپ کاکوئی بھی کل اس کے بیٹے کو دو بارہ پاکھ والا نہیں بناسکتا۔ اس برتیاس کرے بھے کو دو بارہ پاکھ والا نہیں بناسکتا۔ اس برتیاس کرے بھے کہ دو بارہ پاکھ والا نہیں بناسکتا۔ اس برتیاس کرے بھے کہ دو بارہ پاکھ والا نہیں بناسکتا۔ اس برتیاس کرے بھے کہ دو بارہ پاکھ والا نہیں بناسکتا۔ اس برتیاس کرے بھے کہ دو بارہ پاکھ والا نہیں بناسکتا۔ اس برتیاس کرے بھے کہ دو بارہ پاکھ والا نہیں بناسکتا۔ اس برتیاس کرے بھے کہ دو بارہ پاکھ والا نہیں بناسکتا۔ اس برتیاس کرے بھے کہ دو بارہ پاکھ والا نہیں بناسکتا۔ اس برتیاس کے بیٹے کہ دو بارہ پاکھ والا نہیں بناسکتا۔ اس برتیاس کے بیٹے کہ دو بارہ پاکھ والا نہیں بناسکتا۔ اس برتیاس کے بیٹے کہ دو بارہ پاکھ والا نہیں بناسکتا۔ اس برتیاس کے بیٹے کہ دو بارہ پاکھ والا نہیں بناسکتا۔ اس برتیاس کے بیٹے کہ دو بارہ پاکھ والا نہیں بناسکتا۔ اس برتیاس کے بیٹے کہ دو بارہ پاکھ والا نہیں بناسکتا۔ اس برتیاس کے بیٹے کہ دو بارہ پاکھ والا نہیں بناسکتا۔ اس برتیاس کے بیٹے کہ دو بارہ پاکھ والا نہیں بناسکتا۔ اس برتیاس کے بارہ پاکھ والا نہیں بناسکتا۔ اس برتیاس کے بیٹے کہ دو بارہ پاکھ والا نہیں بناسکتا۔ اس برتیاس کے بھول کا دور بارہ پاکھ والا نہیں برتیاس کے بھول کے بارہ برتیاں کی برتیاں کے بارہ برتیاں کے بارہ برتیاں کے بارہ برتیاں کی برتیاں کی برتیاں کی برتیاں کے برتیاں کے برتیاں کی برتیاں کی

اس ذین نے مذاہب میں دوٹرے مارس ظربیدائے۔ ایک وہ بس کو تنائے ارداح کہاجا آہے۔ اس ظرکے انے مالوں نے مگان کردیا کہ آدی باربارم نے کرا ہے ایمال کا نیتے ہمگنتار متاہے۔ انسان کی حالت میں اگرد وظلمی کرے تو مالوں نے مگان کردیا کہ آدی باربارم نے کرا ہے ایمال کا نیتے ہمگنتار متاہے۔ انسان کی حالت میں اگرد وظلمی کرے تو

دوسرے جم علی وہ سی غلی مخلوق کی شق میں اشتا ہے۔ اس طرع بے نتمار جمول میں اپنے اعمال کی با داش معطینے کے بعد بالاً خرجینت میں سیختا ہے۔

دوسراذین جواتی لمی سزائو میلگذ کے لئے تیار ناما اس نے کفارہ کا تعیدہ ایجادکیا۔ اس مقیدہ کے معدائی ہے انسان کے گنا جول کی کا فی کی کوئی صورت نوس کہ نیا ہاں ہے جوا کے مرزد جوجائے تواس کے نتائی ہے بیاکسی طرح عمکن نویس جوتا۔ انسان کو اس لازی مذاب سے بجانے کے لئے خدانے یہ کیاکساس نے اپنے بیٹے کو دنیاس بجیا۔ فلا کے بیٹے نے انسان کی صورت بر مجسم جوکرتام نورا نسانی کے گن جول کو اپنے مریرے لیا اور اس کا آلا نی کے خداسولی پرچڑھ کیا۔ اس طرع کو یا خدا خود قرار ان کے گنا جول کا کا دوبائی ۔

قرآن نے انسان کواس عظیم الثان گرای سے الا ادر صاف افغول میں اطان کیا: "کبردد کراے میرے بندو،
جغوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے ، اللہ کی رتمت سے نا امید نہ ہو، یقیناً اللہ مارے گن ہوں کو معاف کردتیا ہے۔
دو قرا بخنے والا جریان ہے (زمر سے م) اسلام نے بتایا کرانسان وراس کے اس کے درمیان ایک اور سی ہے ۔ یہ فوا
ہے جو ساری قوتوں کا مالک ہے ۔ اس کو امتیار ہے کہ جو چہز میا ہے باتی رکھے ، جو چیز میا ہے مثادے ۔ اُدی گناہ کرنے
کے جدا کر بیٹ آئے ۔ وہ اپنی روش کی اصلان کرنے فدرا سے معافی مائے تو دہ دو بارہ یاک صاف ہو جاتا ہے ، مٹی کہ اسلام ایک ہو جاتا ہے ، مٹی کی اسلام ایک ہو جاتا ہے ، مٹی کہ اسلام ایک ہو جاتا ہے ، مٹی کی اسلام کے ہیٹ سے با برآیا ہے (کبوم دلد سے داسه)

اسلام کے ذریعیالنڈ نے اپنی جی رہتوں کا، علی کیا ہے ، دہ بیبی تک محدود نہیں ہے اں کا سسلماس سے مہت آگے جاتا ہے۔ حتی کہ بتایا گیا ہے کہ حذائی ہمیں آئی دمین ہیں کہ دہ تھی خود تھا ۔ سگن ہوں کوئیکیوں کے خادیں کے دنیا ہے۔ س کی تقدمت کا ملے تھا ری نمنطیوں کے ندر سے تھا رہ سے نئی کا مرانی کے بوائع کھول دی ہے۔ یہ نہ صرف جمت خداو ندی کا انہا کی اختیا کی اعلی تصور ہے ۔ بلکہ یہ اصول خود نسال نفنبات کو بھنے کا نیا دروا رہ کھوت اے دور انسان کوان ہے بیاری رکھوت ہے۔ دور انسان کوان ہے بیاری رکھوت جو س کے خدائے ، س کے لئے ، س کا کنا ت بیس رکھ دیئے ہیں ۔

## برانی کی کی کی بن جاتی ہے

مترن لی نے اپنے وف داربندول کے لئے جن انہامات کا دعدہ کیا ہے ، ان میں سے ایک تھوچمی ویدہ وہ ہے جس کوتر ن میں ان لفظول میں بیان کیا گیا ہے :

اُ وَبَنْ عُنْ بَهِ وَ اللّهُ عَبِينَا وَهِمْ حَسَنَات ( زَقَان - ٤٠٠) الله النهال كى برائيوں كو بدل ديباہ بھلائيوں سے اس غدائى ، نو مكا تعلق اصلاً اس انفرادى يا نت سے ہے جوا يک بنده مومن كو خدا كی طرف سے طبق ہے ۔ تاہم اس كا اب اجتما ئى ببلوهى ہے ۔ يہ سام دونوں ببلووں كے بارے ميں مختصراً عوض كريں گئے ۔ الله الله الله الله الله وركوتا ميوں سے پاك نہيں رہ سكتا ہے تى ك معمق حدثيوں من معنوں ميں بائي الله ك ك وہ لغز شول اوركوتا ميوں سے پاك نہيں رہ سكتا ہے تى ك معمق المترائي الله عليه وسلم سے خلام مون ہے كہ يہ بجائے خود طلوب ہى ہے كرانسان غلطى كرے ۔ ايك روايت كے مطابق نبی صلى المترائلية وسلم

نے یہ فردی کیا شان اگران فرکر اتوالہ وومری مخلوق بید اگر تا ہوگاناہ کرے اور پھر النز سے معانی مانے۔ اس کی مکست یہ ہوری کیا اس سے کہ اندر مجز کا جذبہ نریا دہ ابھارتا ہے بہنبت اس احساس کے کہ امین نریک گن ہوں سے پاک ہے ۔ امور ن کا جز کا جذبہ کو ایمارتا ہے بہنبت اس احساس کے کہ الامین نریک گن ہوں سے پاک ہے ۔ امور ن کلب رکھنے والے ایک آ دی سے جب کوئی نوزش ہوجاتی ہے تو وہ فور آ تر پ اٹھتا ہے ۔ یہ سوپ کروہ بتیاب موجاتی ہے کہ مقابلہ میں وہ کتن کر در ثابت ہوا۔ ہے جار کی اور شرمندگی موجاتی ہے جو اپنی اس عاجزا نہ چیشت کو پالیتا ہے کہ ضا اگر میری مدد ندرے تو میں اپنی اس عاجزا نہ چیشت کو پالیتا ہے کہ ضا اگر میری مدد ندر کے تو اندیشی مدد ندرے تو میں اپنی اس سے جون جائے ہو بندہ ہونے کی مدد ندر کے تو اندیشی ہونے کی میں کا اصل زیور ہے :

والنى نفسى بيل الالم تن بوالخشيت عليكم ماهوا بشده معله دهوا لعجب (رذين)

نی کی العد علیه دسلم نے فر مایا ، اس دات کی تسم جس کے تبعد میں میری جان ہے ، اگر تم گناہ نہ کر د تو تھا ہے ، بارے میں مجھے اس سے می زیادہ سخت جنر کا اندستیہ ہے ،

فلطیاں ہرایک مرزد ہوتی ہیں۔ موسی میں الدوروں سے میں۔ گرجی کوحقیق معنول میں عدیت کا مقام حاصل ہوتا ہے ، اس سے جب کوئی نفرش ہوجاتی ہے تو وہ فررا جو نک اٹھتا ہے ۔ اس کاا مساس گناہ اس کو مجازی تا ہے کہ وہ دفنی تاریخ شرب کی طرف دور ہے۔ اس کا طرف دور ہے۔ اس کا طرف کے دور کے دور کوئی آگا ترقسم کی ایماتی کی خیات سے جب کر مرز کرنے کا مبدب بن جاتی ہے۔ اللہ سے جوٹ و محبت کا نیاطوفان اس کے اندرام نڈ آتا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع ، جوتمام عبادات کی روح ہے ، اس کے اندر میں ہے ہی زیادہ بڑے ہمیانہ پر میدا ہوجاتی ہے جھیفت

یہ ہے کہ دہ گناہ جوانے بعد شعبت اور احدر علی کمانسو سے آئے وہ مرون گناہ کی میابی کو دعود تیا ہے، بلد خود ك دكويكى كافاندس قال دينا بعد يونكر يتجر اس في جو چيز بيداك، وه دى معى جوتمام نيكيول كالال مقصود ب اس کے برطنس معاملہ ان لوگوں کا ہے جن کے اندرعبدمیت کا احساس بیدارنہ ہوا ہو۔ جن کا مال یہ ہوکہ گنا ہ كراني ك بعد مى شرمندگى اوركمندگارى كاجذبهان كے اندرندا بھرے واسى اوگ فلطيول كے اندھيب يركم رقيق بی سان کی مغرسی ان کوعمزا ورانا بت کی خوراک نہیں دیتیں ملکران کی قسا ویت کوٹرھائی رہتی ہی وہ ہائن ہے بعدا كلي كناه كها في مجد الدجري موجلت من ميهال كب كرايسامعلوم موتاب كويا الفول في إلى شيطان ك بالقريس دے دی ہے، اور دہ مرسرمامتا ہے ، تغير منتے نے بيرتا ہے:

الحيس جهوتا ہے تو دوج نگ جاتے ہیں۔ کھران کوسو ا بانی ہے۔ اور جو شیطان کے بھائی ہیں ، وہ ان کو مرای می مستحے رہے ہیں ، کھری بیس کرتے ۔

تَنَ كُرُ وَإِذَا هُمْ مُنْصِرُ وَنَ ٥ وَإِخْوَا تُهِمُ مِنْ عُمُدُّ ونَهُمُ فِي الْغِي سَمُرُّ لَا يُقْصِي وُنَ ٥

اعراف - ۲۰۲

مون کی سیات کوستات سے بدل دینے کا دوسرا ببلووہ ہے جواجما میات سے متعلق ہے۔ یہ الی ایمان كيما تدالته كا وه خاص معامله بي حب كه وه ال كي نا وافق حالات (Disadvantage) كوموا في حالات (Advantage) من تبدل كردينا ہے۔ يدو و نكر ايك اعتبارے ديوى ہے واس من اللي منم كى مردك رنكس. دہ معن وقات غیر بل ایان کے عصم می آمال ہے۔ اہم دونوں کرد موں میں ایک فرق ہے۔ جہاں مک خدا کے موان بندول کا تعلق ہے، ان کے دیے اس فتم کی مدو کی تعینی ضمانت ہے۔ ماص طور براس وقت جب سے مدور التعیس عالقين امسلام كم مقابد مي دركار جو-جب كرفيراب ايال كے اعراس طرن كى كوئى صفائت نبيس م

اسلام کی تاینخ اس تسم کی مدد کے داقعات سے بھری بدن ہے۔

١- املام كابتدائى زماندى ، كمدى سلمانور كے صالات اتے سخت بوگئے كدان كے لئے اس كے سواكونى صورت ندری کدایتا وطن تھورگر باہر جلے جائیں۔ا تغول نے مبش کا انتخاب کیا ہوب کی مرمد بریتا اور اس وقت و إل ايك عيساني بادشاه دنباش ، حكومت كرد با تفاحس كى نيك نفشى شبودهى - و١٣٩ ين سيندره آدى جده پنجے اورکشیتوں سے مفرکر کے صبق کے مامل مراتر گئے۔ وومری بار ۱۱۲ میں ایک موسلمان مردول اورعورتول كا قافله من تع يا-

كمريار وجاكداد واعزه اقرباركو تعيوركر دومرا ملك مين جانا بظام إيك نايسنديده واقعه ها وكراس كے ا تدرا لله تعالیٰ نے خیر کی صورت بداکردی مسلمانوں کامیش بینی جمندریا رکے ایک علیم اسارم کوموضوع بحث بنائے كاسب بن كيار مغيراسلام كى بعثت اور آپ كى دعوت كى خرى مبنى ميسكنے لكيس ويش كايك مخالفا ندوه فی اً مری وجہ سے سلمانوں کے مروار جفرین ابی طالب کوموقع ملاک وہ شاہی ور بارس اسلام ک وموت

پرفصن تقریرسکیں۔ ان واقعات کا بیجہ یہ مواکھیں ہے ۔ ۲ میسائی مل رکا دفد تحقیق مال کے لئے کہ آیا۔ اور
اسلام قبول کرکا پنے ملک واپس ہوا۔ (قصص ۵۵ – ۵۲) اس طرح وہ تحریک جو بجرت مبش سے بینے کہ کی
ایک قصباتی تحریک کی حیثیت رکھتی تھی ، بجرت مبش کے بعد اس نے بین اقوامی تحریک حیثیت مال کہ لی ۔
۱۰ اسلام جب عرب میں ظاہر ہوا ، اس وقت عرب کے مثمال اور حیوب کے تمام ملاتے اس زمانہ کی دو بڑی
تشہنش امتیول ، ساسانی سلطنت اور بازنظینی سلطنت کے ماقت تھے ریسلطنتیں اس کو برواشت ذکر سکتی
تشہنش امتیول ، ساسانی سلطنت اور بازنظینی سلطنت کے ماقت تھے ریسلطنتیں اس کو برواشت ذکر سکتی
تھیں کے قلب عرب میں کوئی آئوا واقع اوقائم ہو۔ اور ترقی کرے ۔ ان کے اس جذب کا اظہار می او خسائی نے بینیب
رمبتا تھا۔ اس کی ایک مثال سے جو کا وہ واقعہ ہے جب کہ بھری کے گور کر شرحبیل بن عمر و خسائی نے بینیب
اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو شام کے سرحدی قصبہ وقت میں گئے تھے۔
اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو شام کے میں گئے تھے۔
سے دعوت اسلام کا مکتوب ہے کر حاکم کھرئی کے پاس گئے تھے۔

بین اقوایی روایت کے مطابق برواقعہ ایک ملک پر دوسرے ملکی جارحیت کے مجمعی تھا۔ برخبری بھی آنے لگیں کہ شام کی طرف سے رومی فوجیں بیش قدمی کرکے مدینہ میں داخل ہونا چاہتی ہیں بہینہ اِسلام نے اسس کا فوجی جواب دینا صروری مجھا۔ آپ نے بین ہزار کا ایک شکر تیار کیا اور زید بن حارثہ کو اس کا سروار مقول کے شام کی طرف روا نزکیا۔ موت کے مقابلہ میں رومیوں کی ایک لاکھ کے طرف روا نزکیا۔ موت کے مقابلہ میں رومیوں کی ایک لاکھ سے بھی زیادہ فوج اکھٹ ہوگئی رحصات زیر شمیت تقریباً و وہزار سیلیاں شہیدم و گئے اور بھیہ فوج اس مال می

واس بوئی که مدینه والوں نے ان کا استقبال یا فر ار (اے بھا گنے والو) کہ کرکیا۔

پینمباسات م کی بوری ۱۳ اسال نبوی زندگی میں یہ صب ہے بڑا نقصال کا واقعہ تھا۔ تگرافتہ تعالیٰ نے جرت آگیز طور پراس کے اندرسے ایک ظیم الشان خیر کا پہلوپ داکر دیا۔ عرب کے مسلمان جن قبائل سے عنق رکھتے تھے، دہ صدید سے آپس میں ارائے جیے آرہے تھے رجنگ ان کی فطرت نا ند بن کی تھی۔ شدید اندیشے تھا کہ اپنی قوتوں کے انجہ رکا کوئی میدان نہ پاکروہ و دوبارہ آپس میں ارفیے لگیس رغز وہ مونہ کے حاد نہ نہ اس کا بہترین حل فرایم کر دیا۔ نبی مسلی انشرام اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کی جا دوبارہ ایک ظیم ترفوج ترتیب دی اور اس کا منزار اسامہ بن زیر کو بنایا جی کے دلے دوبارہ ایک ظیم ترفوج ترتیب دی اور اس کا منزار اسامہ بن زیر کو بنایا جی کے دلے دوبارہ ایک ظیم ترفوج ترتیب دی اور اس کا منزار اسامہ بن زیر کو بنایا جی کے دل میں رومیوں سے انتظام کا شدید جذبہ بھرا ہو انتظاء کیونکو ایخوں نے آپ کے والد زیر بن حارز وہ کوغز وہ مونہ میں قبل کر دیا تھا۔

اس طرت بینیدا سلام کوموقع مل که اپنے آخری ایام میں طون کو دوی تهدنشا میت سے متعادم کرکے ان کی جنگی فطرت کے لئے علی کا ایک میدان فرایم کردیں ۔ چن فی آن کی حدی ایک بدری دنیا میں اسلام کا تنال دفار گری کے سواا ورکچھ نہائے تھے، ایخوں نے ایک صدی سے بی کم عرصہ میں ایک بدری دنیا میں اسلام کا تنال قام کردیا یہ میں میں کم عرصہ میں ایک بدری دنیا میں اسلام کا تنال قام کردیا یہ میں میں کم میں میں کم میں میں کے برے حدی کا ایک میں کا محملہ کی اور اس کے برے حدی کو تارائی کر ڈوالا۔ ان کے مقابلہ میں سلمانوں قبائی نے مشرق کی جانب سے عالم اسلام میں محملہ کیا اور اس کے برے حدی کو تارائی کر ڈوالا۔ ان کے مقابلہ میں سلمانوں

کو کمل شکست ہوئی ریسب سے بڑی سیامی افت بھی جو سلما لوں کی پوری آیئے ہیں ان کے اور زازل ہوئی۔ گراس کے اندر سے چرت انگیز طور برا کی نیا اسکان بدیا ہوگیا۔ فتح نے تا ہار بوں کے انتقامی جذر کو فتم کردیا۔ اب وہ اخیا بی طور پراس پوزلیشن میں بھے کہ مغتوح کے مذہب وعقا کر برج لاگ رائے قائم کرسکیں میسلما لوں سے اختلاط نے ان کو ایک میسی آسمانی مذمہب سے واقف کرایا جواب تک مذہب کے نام سے جا بلان او ہام پر تنی کے موا اور کچھ نہ صافح کی مسلمانی میں فود ان کی اپنی عبلائی جی ہوئ ہے۔ چہانچہ سلمانوں کی شکست پرایک صدی بی بہ بیر گزری می کر تمام آنا میں ملمان مو گئے۔

اس فع کامی فائد ہ جہیں ہواکہ وہ تمام میحدیں جن کو باکو نے مرقندسے صلب تک اپنے راستہ ہیں جا ہ کی تعییں اس کے بوتوں نے دوبارہ ان کی تعمیر کی ادران کی جھیوں کے نیچے فدلئے دا در کے آئے مجد ہ کیا۔ اس سے بڑافائدہ یہ ہواکہ عرب ادر ایرانی تو ہیں جواب تک اسلام کی علم بر داری کر دی تعییں ، عیش ادر کار کی ان نے انحیس کم زور کر دیا تھا۔ اب ایک تازہ دم کر دہ کی عنر درت تھی جواسنام کی پاسمان سنے معلی اور تا تاری ، جر در اس وشی قبائل تھے ، ان صلاحیتوں سے مجر بور تھے۔ انفول نے اسلام قبول کرے اسلام کا علم اپنے ہا تھ میں ہے بیا ا وراس کے بعد جی سوبرس تک اسلام کے طاقہ ور محافظ بنے رہے۔

#### جنت کی زیرگی

جنت کی زندگی خدان اہمام کے قت بنے دائی مٹائی زعمانی کا نام ہے موجودہ دنیا پُرمشقت مرگرموں (بلدہ) کی دنیاہے، آنے والی دنیا اطبیعت ترا ورلذیڈ ترمرگرموں (بلس ۵۵) کی ایک ابری دنیا ہوگی بوجودہ دنیا گویا ایک انسر کروٹنگ منظر، ہے جہاں آنے والی خلائی دنیا کے لئے موزوں افراد (ملک ۲) چنے جمارے بی جارے ہیں۔

اگل دنیا میں عزت و مسرت کے لاز وال مناصب دینے کے لئے وہ لوگ طنوب ہیں ہو تخلق ابا خلاق الله کا مصداق ہوں۔ افلاق الله سے کیا مراد ہے ، اس کے نونے موجدہ دنیا میں ہرطرت تجمیر دیئے گئے ہیں ۔۔۔ د ہوگ جوا پنے قلب و دراغ میں ہماڑ ول کی بلندیاں اور مندروں کی وحییں لئے ہوئے ہول جو ہداؤں کی ماندوگوں نے کوائے بغیران کے درمیان سے گزر جانے والے ہوں جو سنا رول اور میا دون کی طرح خاموش مفرکز اجائے ہوں ۔ جو موجوں کی طرح امبوں اور عزرت سے بے نیاز ہو کر کھیلن اسلامی میں میں ہم ہرے ہوں ۔ جو درخت کی طرح ساری مائے ہوں ۔ جو در باک ماند حسر در افرت سے خالے ہوں ۔ جو درخت کی طرح ساری کا کمنات کو اپنا غذائی و مشرخوان بنا چھے ہوں ۔ جو زمین پر بڑے ہوئے سایہ کی طرح کر وغود سے خالی ہوکر اپنے ہیں کو کا کمنات کو اپنا غذائی و مشرخوان بنا چھے ہوں ۔ جو زمین پر بڑے ہوئے سایہ کی طرح کم دوخود منیا جی ان مسلامیتوں کا تبوت ویں گے ۔ وہ آنے واق الم میں وہا کے مالک ہول کے والے ہوں ۔ جو لوگ موجودہ دنیا جی ان مسلامیتوں کا تبوت ویں گے ۔ وہ آنے واق جنگی وہا کے مالک ہول کے واشیام مول کے کا کھی وہا کے مالک ہول کے واشیام مول کے مالک مول کے واشیام مول کے واشیام مول کے واشیام مول کے دیں آنے واق

# عقيده اورتاريخ كافرق

بنیول کی دعوت ایک تلی گران کی تاریخی نمیکف جید اس کی دجه یہ ہے کہ دعوت کیا ہو، اس کا تعسلق صرف دائی سے ہے۔ بنام انبیاد کو خدا کی طرف سے صرف دائی سے ہے۔ بنام انبیاد کو خدا کی طرف سے ایک ہی دین ملا اور وہ ایک ہی دعوت کو لے کر جمیشہ اپنی مخاطب قومول کے سامنے کھڑے ہوتے رہے مگر دعوا تھا کا ردعمل مختلف رہا ، اس لئے ان کے تعلق سے جو تا یک بن وہ کیسال نہیں ہوگئی گئی ۔
کار دعمل مختلف رہا ، اس لئے ان کے تعلق سے جو تا یک بن وہ کیسال نہیں ہوگئی گئی ۔

صفرت ابرامیم کواپنے وطن عراق بن ساتھی نہ طے قد آنجناب اسے بھتیجا در اپنی المیہ کو نے کرفیر آباد حبکہ بھلے کے کہ دہاں توحید کا ایک عبادت خانہ بنائیں۔ صفرت یوسف کی شخصیت اور تعبیر رویا رسے معر کا بادشاہ متا ترموگ اس طرح آپ کوموقع ملاکر اس کے اقدار اعلیٰ کے تحت استفام علی کا عبدہ سنجھال کیس ۔ حفرت ہوئی کومسرے نظینے کے بعد ایک پوری قوم (بنی اسرئیل) کی سیادت عامل موفئ ۔ چنا بخد آپ نے صورات سینا کی آناد فضامیں اوکام ابنی کی بنیا دیر ایک معاشرہ قائم کید صفرت سے خوری تی مولد می المسطین کے روی اقتدار سے کشرکمش پیداکرنا مصلحت نے ضائرہ والے ہے شاگردول کو تلقین کی کہ سے جو فوا کا ہے وہ خواکو دو ہے (مرقس ۱۲ ؛ ۱۷)

بسینمبراسلام صلی الدعلیہ وسلم کی دعوت ہی اسی دہن کی طرف تھی جود دسرے انبیار لے کرآئے گھرآپ کی توم نے جہز اسلام صلی الدعلیہ وسلم کی دعوت ہی اسی دہن کی طرف تھی جو ددسرے انبیار لے کرآئے گھرآپ کی توم نے جہز ان آپ کو اعلیٰ درجہ کے ساتھی کی گئے۔ آپ نے قوم کی جہز ان کی تعداد میں الندی مردسے آپ کو فع حال آپ نے حال میں الندی مردسے آپ کو فع حال ا

مون اوراسلام كا فتدار قائم موكيا-

اسلامی غروات میں دسمنان خداکا قتل کیا جانا سی طرح اسلامی تاریخ کا ایک اصافی جزو کھا جی اگر کا اس سے بہلے حفرت کی اوراصحاب الاحد د کا فنل موجانا کر معد کے دورمیں جب اسلام کی تاریخیں تھی گئیں آوجگٹ مقابلہ کا بہلواس کے اوپر جھاگیا رکیو تکر قدیم ذوق کے مطابق اسلامی تحریک کے غیرسیای میہلومہت کم قلم بندم و سکے۔ البتہ قال اورمیاسی معرکر آ دائیوں کے واقعات کو خوب نمایاں کرنے میان کیا آیا ۔ اس طرع اسلام کی مددن نادیع عملاً مغاری اور فتوحات کی وامتان بن کررہ گئی .

اگرایی موتاکہ عرب کے مردار ، حفزت یوسف کے ہم عصر معری حکرال کی طرح ، آغازی میں اسلام سے متاثر موجوباتے یا ملک مرائ دومری جوتی واس سے اندازہ کیا جا میں جوجاتے یا ملک مرائ حال دومری جوتی واس سے اندازہ کیا جا ہے کہ تاریخ سے عقیدہ افذکر ناکیوں میجے نہیں ہے۔ اس تسم کی کوسٹنٹ کا لیتجہ یہ ہوگاکہ حضرت یوسف کو ملنے دا لے کہیں کے کہ بین باز خرین کا دریا ہے کہ دقت کے حکرال سے صاف نفظوں میں مطالبہ کیا جا کہ اجعل نی علی خوائ الادھن

(فلک کے فرانوں برجی کو مقر کردو) جھڑت ہے کو مانے والے کہیں گے کہ جے طریقہ یہ ہے کہ مکومت وقت سے تعرف نہ کرتے ہوے فرائے حقوق اوالئے جاتے رہیں۔ حضرت براہیم سے اسوہ لینے والوں کو اسل کام ینظرائے گاکہ جب اوگ دوست کو کوت تق کونہ انہیں تو دائی کوجی اور کے دور کسی صحوایی جانے اور وہاں ضوا کا گھر بنا کر عبادت کرے بی اور ان کو مانے والے کہیں گے کہ بدر واحد اور منین وا تزاب کے معرکے گرم کرنے کا نام اسلام ہے۔ قرآن میں ہے کہتا موسیقے روان کو الذے بدایت وی ران موسیقے کے بدر واحد اور منین وا تزاب کے معرکے گرم کوئے کا نام اسلام ہے۔ قرآن میں ہے کہتا میں میں ہے واست برطیح (انعام میں والی ایک تاریخ سے عقید افذا کی جانے کہ اب اگر تاریخ سے عقید افذا کی جانے کہ معنی ہو۔ افذا کی جانے کہ جمعی ہو۔

خدا کا دین اعقیدہ می ہے اور تاریخ کی اگر م عقیدہ کو عقیدہ سے بھے سکتے ہیں ۔عقیدہ کو تاریخ سے

اعد نسى كركتے.

قرآن کی موروں اور بی ملی الد علیہ دلم کی ابتدائی دس سالد ندگی سے ثابت ہے کہ کم میں اسلام کی دعوت باشل غیرساسی اندائیں شروع ہوئی تھی۔ توجید ، آخرت اور مواسات بنی آ دم کی طرف آب لوگوں کو متو جارتے الدایک فدا کی عبادت کی طرف بلاتے ۔ آب فیا آب کے ساتھیوں نے تبھی کسی کے فلاف تشدد کا مثلا ہرہ نہیں کیا ۔ ذکسی تسم کی سیاسی منازعت کی ۔ اس کے باوجود مکر کے سروار بائل کی طرفہ طور برآپ کے مناہ ف ہوئے ۔ اسلوں نے آپ براور بائل کی طرفہ طور برآپ کے مناہ ف ہوئے ۔ اسلوں نے آپ براور براق بر برق کے براور براق کی برجر ترق ہوئے ۔ اسلام کے برمی وقت آپ کہ مے جرت کر کے عرب کے دومر میں شہر بیٹر یہ جلے گئے ۔ وورم میں میں کہ اور میں اس کی تاریخ وقت آپ کہ سے جرت کر کے عرب کے دومر میں شہر بیٹر یہ جلے گئے ۔

سرداران عرب نے اب بی آپ کونہ چورا ۔ وہ فون ہے کرآئے تاکہ اسلام کے مرکز کو تباہ کر ڈالیں۔ اس دقت بی صلی الفہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر تھے ۔ یہ جنگ آپ کی طرف سے تمام تر دفائی تی انقوہ ۔ ، ۱۹) برر کے مقام ہر دولوں گرد موں میں مقابلہ ہوا ۔ فدا کی بدر آپ کے شامل مال رہی ا درسروں ان عرب کوزبر دست شکست ہوئی ۔ اس شکست نے ان کوا ورزیادہ مستقل کردیا ۔ اب محاذ جنگ اور دسیع ہوگیا ۔ کم کے قرایش اور مرسا ور خبر کے بیجو داسلام کومنا نے کے لئے محد مور کئے ۔ اس کے بیچ ہوا اور الرائع کومنا نے کے لئے محد مور کئے ۔ اس کے بیچ ہیں احد برسے ہوگیا ۔ کم حنین اوست کا کرمنا ور خبر کے بیج واسلام کومنا نے کے لئے محد مور کئے ۔ اس کے بیچ ہیں احد برسے ہی کرمنا ور اس کا جوا وی اور ال اور الواد

كاسلسله جارى دباربال تزمسلما نول كوفتع بونى ا دمشركين و دبيود ود نول كا زورتوث مجيار

عرب کے مشرکین اور بہودنے ل کر اسلام کوفنا کرنے کے لئے جومل حاشا قدام کی بھا، اس بی اہنیں کمل ناکائی بوئی ۔ تاہم ان کے بچے کھیجا فراد نے اب ایک اور نصوبہ بنایا ۔ انفول نے یہ کوششش مثر دع کی کہ برونی کہ برونی حکومتوں (ایران و ردم ) کواسلام کے فوا حت ابھال جائے اور ان کے فردید ، س کو کھیلنے کی کوششش کی جائے کہ یہ حکومتیں پہنے ہی سے عب میں ایک نئی طاقت کے ابھرلے کو تشویش کی نظر سے دیجہ رہا تھیں ۔ اب تو دعود ب کے ابھرلے کو تشویش کی نظر سے دیجہ رہا تھیں ۔ اب تو دعود ب کے ایک طبقہ کی سمایت می تو وہ اور نیا ایک میں ایک عظیم تاریخی آبت ہما اکیونکہ اس وقت کی آباد دنیا ہر میں ایک عظیم تاریخی آبات ہما اکیونکہ اس وقت کی آباد دنیا ہر عمل اور نواز کو دے دیا کہ وہ افرانستان میں ایک عظیم تاریخی آبات ہما اکون کو دوج دے دیا کہ وہ افرانستان

سے اکرا ہیں تک فتح کرتے جعے جائیں بغراس کے کہ ان برجارجیت کا الزام عائد ہوتا ہو۔

عرب کے ٹروس میں اس زمانہ کی دوسب سے ٹری تنطنتیں قائم تھیں ۔ پورب میں فلیج فارس کے دومری طر ماسانی سلطنت تھی جس کے قبصنہ میں موجودہ ایران کے علاوہ اطرات کے ملکوں دیاکتنان ، افغانستان ، ترکی عجب ی کے جھے بھی شال تھے ۔ بچھم کی طرت بحرا تمر کے دومری جانب دومی سلطنت تھی جوشام دفلسطین سے تروی موکر بر روم کے کنارے کنارے افریقہ کے ترم متالی ملکوں برقالیون تھی۔ اس کے آگے اس کی سرعدیں بورپ میں بہت دور تک جائی تھیں ۔

ان دوشہنشا میتوں نے قلب نوب کے خشک بیا ہان کو چودگراس کے مرصدی علاقوں میں جارہ ل طرب اپنی ماتحت عرب دیاستیں قائم کرد کھی تھیں ، پنزیر انٹر بلاقوں میں اعفوں نے اپنے مذم ب کو ہی بھیلاد کھا تھا ۔ نوب کو اپنی سلطنت کا براہ دامت حصہ نہ بنا کر بھی وہ اس کو اپنی سلطنت کا براہ دامت حصہ نہ بنا کر بھی وہ اس کو اپنا ماتحت سمیتے تھے۔ ابوطالب کی دفات کے بعد بنی سلی اللہ علیہ وسلم کم کے موکی بازاد ول میں گئے اور محتکف قبائل کے مراشے اپنے کو بہتی کیا کہ مجھ کو اپنی تمایت میں لے لو تاکہ میں فید اکا بینیا م بہنیا نے کا کام کرمکوں ۔ اس سلسلہ بیں ایک مرحدی تبیلہ بنویتی بال بن تحلیہ کے مردار دوں سے آب کی فید اکا بینیا م بہنیا نے کا کام کرمکوں ۔ اس سلسلہ بیں ایک مرحدی تبیلہ بنویتی بال بن تحلیہ کے مردار دوں سے آب کی

كفتكو تاريخ مير نقل بوئى به رفتكو كالكه صديريقا:
إلى المثنى بن حارت : انما نزلنا بين صيربن المحديد المعاملة انقال له المعاملة انقال له وسلم الله عليه وسلم و ما لهذان الصير و المائلة عليه وسلم و ما لهذان الصير و المائلة في الماحد عما نطفرت البروارين العرب المثنا المعاملة المعاملة و المائلة في فارس وانها وكسم في اوالمائلة خد فالمحل اخل علينا كسمى ال لا تمالا موالا تمكن على المولة و المائلة و المحل المولة و المائلة و المائلة على المولة و المائلة و المائلة

والبدايد والنايم

مسلمان ہوگئے۔بعف (متنا متعوش حاکم هر) اسلام کے بمدوین کئے ۔ گردوڈوں بڑی ملطنتول (ایران دروم) نے اس سے بختکف معا لمدکیا ۔اس کابہا شدید منظاہرہ اس دقت ہجا

جب که برالند بن حذافه مهمی نبی مل الندعلیه وسلم کا کمتوب سے کرساسانی عکمان خسرو برویز کے دسیارمیں ہننے ۔ پرخط باکل ما ده صفون مرشمل نتا ساس میں کوئی میاسی بات زعی ۔ بدراخط عرف پریتھا ۔

م میر رمول الترکی طرف سے کسری شاہ فارس کے نام رسن م استخص مرتبیدایت تبول کرسنا دیا الدا در اس کے رمول برایان لائے۔ میں تجد کو الترکی عبادت کی طرف واقا ہوں ۔ میں تام انسانوں کی طرف خدا کا مجیم اوار بول مول تاکہ الترکے عذاب سے ڈراؤں۔ اور جولوگ انکار کریں ان کے لئے عذر یاتی ذہب، اسلام تبول کر و بتھا رہے لئے سلامتی میرگی اور اگر انکار کرو تھے تواپی توم مجوں کے انکار کا و بال میں متمارے اور برای کا ان اللہ متمارے اور الرائی متمارے اور برای کا دور الرائی متمارے اور برای کا دور اللہ متمارے اللہ

مدینہ کے میروجن کوان کی سازشوں اور برعبدوں کی وجہ سے قورات کے قانون کے عطابق مدینہ سے جلاد طن کو باکیا کا را نفول نے این سالگ اور زیان آ در بالی کا دارالسلطنت مائن کھیا ۔ انفول نے ایرائیوں کو دیا ہے جو کی گئی انفول نے ایرائیوں کو دین کی جو شرحا کی کو کے لئے قوب ایجارا۔ چنا نجرایانی حکومت نے جدید عرف طاحت کو ختم کرنے کا کمل ارا وہ کر دیا ۔ فلان مکا اور فلیف تا نامی کا فراو مشروع ہوا ۔ گر نیتی بال کے فلان مکا اور فلیف تا نامی کے جو تر دی کی مراس نی سلطنت اسلام کے جو تر دے کے نیجے آگئی۔ تاہم ساسانی سلطنت کا قری دار ساوی کے فلات جاری کے ہوئے تھی ۔ کئی بڑا ایرائیوں کی جو بر میں مواب میں سار اگست اور ایک خواب میں مرفاب میں سار اگست اور ایک خواب سے دور ایک خواب میں مرفاب میں سار اگست اور ایک خواب سے دور ایک خواب میں مرفاب میں سار اگست اور ایک خواب اس کے جدا برائی سلطنت کا کوئی دی ہے دار باتی شرم ا

دوی شہدنداہ ہر قبل کو گھا گہا ہے ای قسم کا خداہم جا ، جیسا کسرٹی کو جیجا تھا۔ اس نے اگرچا ہے کہ کوب کے ساتھ کوئی گت فی نہیں گی۔ تاہم شام میں ہر قبل کی ماتحت ہو خسانی ریاست قائم تھی ، اس کے ہاس جب نی معلیا لند علیہ وسلم کے قاصد حادث بن تمیراندی آپ کا کمتوب نے کرگئے تو بھری کے حاکم شرمیل بن تردخسانی نے شام کی سرحد ہواحد نبوی کو متل کو دیا ریاست تھی ۔ جنانچہ آپ نے اس کے جواب بی بین نہو نبوی کو متل کو دیا ۔ یہ مرح طور بر ایک حکومت کی دومری حکومت برجار جیت تھی ۔ جنانچہ آپ نے اس کے جواب بی بین نہو کی ایک جیت کو سرحد شام کی طرف مدان کیا ۔ ہرقل نے اپنے عنسانی حاکم کو تبدید کر رود شام کی طرف مدان کیا ۔ ہرقل نے اپنے عنسانی حاکم کو تبدید کر کے اے اس مقابلہ میں اس کا بھر ما ساتھ دیا اور اس کی مختصر فوق کے ساتھ اپنی ایک لا کھر دی فوج میدان میں آئی دی ۔ عرب اور دومیوں کے درمیان دہ

بيلى جك بين أنى جو اريخ املاميس غزده موتد ( جمادى الاول من ) كنام سيمتبور ب-

بعرات بین ختم نبین بونی بکر قیمرده م براه راست بدان مین آنیا عرب کی اس نی ابحرتی بونی کاف کو بتدا

بی سین ختم کرنے کے لیے اس نے با قاعدہ تیا دی متر درا کر دی مرحد شام کے مردارا در شاہ غسان ، جوقیمر کے

بی گذار تھے ان کے تعاون سے اس نے بہت بڑالٹ کر تیار کیا منصوبہ یہ تھا کہ دینہ پر تملکر کے بوب کی اس ابحرتی

بری طاقت کو متروع ہی بین کیل دیا جائے ۔ یہ دوجی شکر اصلائی دارالسلطنت کی طرف بڑھنا شروع میں اور بلقار تک

بہنچ کیا بنی صلی الشرعلیہ دسلم کو پر جربی لمیں تو انتہائی ناموافی حالات کے باوتھ دائی نے سلمانول کو تیار ہونے کا حکم ہے

دیا اور رجب سے میں ۲۰ ہزار کا سنگر کے کردوی علاقہ کی طرف روانا میں میں مورکر کے آب توک

میر بینچ تھے کہ معلوم مواکد شاہ دوم نے اس وقت مقا بلہ کا ادادہ ترک کرکے آبی نوجیل کو دائی کا حکم دے دیا ہے۔

میر بینچ تھے کہ معلوم ہوا کہ شاہ دوم کے اس وقت مقا بلہ کا ادادہ ترک کرکے ابی نوجیل کو دائی کا حکم دے دیا ہے۔

میر بینچ تھے کہ معلوم کو کہ دوم کے اس وقت مقا بلہ کا ادادہ ترک کرکے ابی نوجیل کو دائی کا محکم دے دیا ہے۔

میر بینچ تو اور برطا دیا اور دہ اپوری کا خاتہ کر دیا تھا۔ بورکے مقابل میں سیانوں کی کیا بار نے کی اور کی میانوں کے مواف میں تارا ہوگے ۔ گرافتہ کی مددے فیصلہ سلمانوں کے موافی میں تارا ہوگے ۔ گرافتہ کی مددے فیصلہ سلمانوں کے موافی میں تارا ہوگے ۔ گرافتہ کی مددے فیصلہ سلمانوں کے موافی میں تارا ہوگے ۔ گرافتہ کی مددے فیصلہ سلمانوں کے موافی میں تارا ہوگے ۔ گرافتہ کی مدد کے ایوب کے ایوب کی ایک کو اس کی کا مسلمان کی کے بعد

ایک دوی کھوں کوئے کوئے ہوئے مواکمٹن تک ہی گئے ما دربالاً خررمضان ۹۱ میں آبت کے جرالٹرکو بارکرے ہیں ہی داخل مولکے۔ برساما علاقہ جوسلمانوں کے تبصنہ میں گیا، وہ قاریم رومی سلطنت کا معمد تھا۔ روی مکرانوں کی جارحیت خود ال کے خلاف پڑی اور آ خرکا دروی حکم لاک کے لئے اس کے مواکوئی جارہ نہ رہا کہ اپنے تمام مشرقی مقبوضات کو مسلمانوں کے لئے جیوڈ کرا پنے مغربی واراسلطنت (قسطنطینہ) میں بنا مگزی موجائے۔

كفات يرى ادرسلان برحكدان كومغلوب كرتے ميلے كے -

وب کے پڑوس میں منبی اسبتا کروسلفنت کی ۔ گرای فی مسلانوں کے خلاف کوئی جارہا اقدام نہیں کیا - اس لئے مسلمانوں نے بھی اس کے خلاف کوئی نوجی کار دائی نہیں کی۔ اگرچہ اس کی پر تیمت دینی پڑی کہ مبین را تیموسیا ) آئ شمالی افر لیقہ کا دا مد ملک ہے جہاں مسلم آبادی مسب سے کم ہے اور اس کی دمہرے مسلم

دنیا کے خلاف اس کاردیہ ہمیتہ معانداندرہتا ہے۔

ایرانیون ادر دومیون کی طرف سے جارما ناقدام کی صورت میں النہ تعالیٰ فے مسلمانوں کے لئے ایک ایساقیمی موقع فراہم کردیا بھاکہ دہ ایسٹیا ادر افریقے سے گزر کر یورپ کو اس کی آفری مرحدوں تک فتح کرسکتے سے کیونکی سب انعیں جاری شہنٹنا ہمیتوں کے علاقے تقے ادر ان کی جارحیت فے مسلمانوں کو ان سے اندو خال جونے کا بورا جواز فراہم کر دیا تھا۔ گرمسلمانوں کے باہمی اختلافات ، خاص طور رصفین وجبل کی تمانہ جنگیوں میں مرد براد بہادر سلمانوں کا کش جاتا ، وہ واحد حادثہ ہے جس نے اس امکان کو پی پوری شکل میں صافحہ بھنے نہیں دیا ۔

## محيلے ادبان كى شال

بیم فی شرمیتوں میں دین کی حقیقت کم ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے بیاں مقصد بروا تعات کا غلبہ ہوگیا۔
دہ دین کی مقصدی حیثیت کواس کے وا تعانی بہلو کو سے الگ کرے ندد کھ سکے۔ وہ بجول کے کہ واقعات کی حیثیت،
نظریات کے مقابلہ میں ، مجمیشہ امنانی ہوتی ہے۔ واقعات سے بنطا ہر دین کی ج تصویرین رہ تھی اسی کو انفوں نے اس دیں
سجھ یہ ۔ اور مجردین کی ایسی تشہر یے کر ڈالی میں کا اصل آسمانی دیں سے کوئی تعلق نہتھا۔

اس بگاڑ کا ایک برزوی مثال وہ ہے جو قرآن میں سورہ آل عمران وسم ) اور سورہ اندام (۱۰ سما) میں بیان کی گئے ہے۔ بیقوب بن انحق بن ابرائیم (۱۰۰ ۱۰۰ س۰ ۲۰۰۰ ق م) جن کا دوسرامعرو دن نام اسرائیل ہے بیود کے بیغمبر شعے۔ آپ غطبی منرورت کے تحت بعن جائز غذائیں جوڑدی تیس سامرائیل روایات کے مطابق آپ کوع قداندار استثنام ان داحبار ان سرب استثنام ان داحبار ان سرب) یود کے ایک بزرگ بیغمبر کا بعض غدا ول کونہ کھانا ، آپ کی زندگی کا محض ایک اتفاقی جزر تھا، اس کا آپ

بنادانی جونظا ہر درست ہونے کے با وجود سراسر غلطی۔

بگاڑگی اس تسمی کی مثال مجی بیودی کے بہاں کمی ہے اور وہ ان کی آخرت فراموٹی اور دنیا پری ہے،
یہود، پنیم آخرالزمال کی بیشت سے قبل، دین فعدا و ندی کے نمائد ہے ہے۔ اپنی اس تاریخ کے تقریباً دو ہزار سال
کے دوران انحنوں نے عودج و زوال کے زبر وست واقعات دکھیے۔ ایک طرف داوڈ (۹۹۲ – ۱۰۲۳ ق) اور
سلیمان (۹۳۲ – ۹۹۰ ق) جیسے بڑے بڑے بادشاہ ان کی قوم میں اسٹھے۔ اور پوسمت (۱۸۱۹ – ۱۰۹ تکم) میں
عظیم تحصیت ان میں بیدا ہوئی جس کو اس وقت کے شاہ مصرفے ملک کا بورا انتظام سونب دیا وراس کے بعد یہ وکو
موقع ملاکھ مسرکے انہائی زر خیز علاقہ میں اپنی آبادیاں قائم کرسکیں ۔ فرعون کی فرقابی کے بعد وہ شام دفلسطین کے
مرمبزا ور زر خیز علاقہ کے دارت بنا دیئے گئے ( اعرا ت ۔ ۱۳۷)

دوری طون ببودک تاریخ بی باربار ده بون اک کھے جی آئی بی جب کہ ایمنوں نے پنی بری سے "فساوندکو
عفد دلایا ۔ ادر فدا و ندکا قبر اسرائیل بر بحر کا ادراس نے ان کو فارت گردں کے ہا تھ ش کردیا جو ان کو لوٹ نے گئے ،
ادر اس نے ان کوان کے دشمنوں کے ہاتھ جا آس پاس تھے بچا۔ سو وہ پھراپنے دشمنوں کے سامنے کھڑے ۔ اور
وہ جہاں کہیں جاتے ، فدا و ندکا ہاتھ ان کی اذیت ہی پر خلام ہماتھا۔ سو وہ نہایت تنگ آئے ۔ (قضاۃ ۲: ۱۱-۱۱)
معر سے نکلنے کے بعد ۱۹۲۰ اور ۱۹۰۰ قرم کے درمیان تقریباً چالیس سال تک ان کا یہ صال رہا کہ اینے می ان اور عبر کن اور اور عبر کن ان اور عبر کن ان اور عبر کن ان اور عبر کن اور میں وہ صحوائے سینا (ورث فاران سے شرق اردن تک ) سینگے رہے ۔ کیوں کہ ان کے ہارے ہی فدا و ند نے
کجم میں وہ صحوائے سینا (ورث فاران سے شرق اردن تک ) سینگے رہے ۔ کیوں کہ ان کے ہارے ہی فدا و ند نے
کجم میں وہ صحوائے سینا (ورث فاران سے جومیری مخالفت پر جمع ہے ، ایسا ہی کرول گا۔ اس ورث ہی دو اسارگون
کہد دیا تھا کہ " ہم اس سارے فیت کروہ سے جومیری مخالفت پر جمع ہے ، ایسا ہی کرول گا۔ اس ورث ہی دو اسارگون
بوجا ہیں گے اور میں ہال کے دول کے دائی میں ان والے ۱۲ میں انٹور کے مملکت اسرائیل کا خات کہ کہا اور میں اور اسارگون
نے سام رہے فیت کرکے مملکت اسرائیل کا خاتہ کہا اور میزاروں سے دی میں باب کے بادشاہ بخت نصر فی یوشن ہی جوائی کے اور شاہ بخت نصر فی یور کی ان کی اور شاہ بخت نصر فیر پول کوان کے
مدی کان کر تر ترکر دیا۔ وہ وہا دو آبادہ تو ۹۵ می میں باب کے بادشاہ بخت نصر فیر پول کوان کے

یهودیه کے بادشاہ کو اپنا قیدی بنالیا۔ دومری باد ۱۸۵ قام میں بخت نصر نے شدیز جلاکیا اور بیہودیہ کے ستام چوٹے بڑے سنسپردن کو دیمال کر دیا۔ بعدکوان کے مالات برے افران نے دیا اور بیل سلمانی کو دھاکر ذین کے برابرکر دیا۔ بعدکوان کے مالات برے اور انخوں نے دو بارہ اپنے مہیل کی اور اپنے مشہروں کی تعمیر کی ۔ گر ۵۰ قام میں پیڈیٹس رومی نے تلوار کے ذور برید وشلم کو فیچ کر میا اور بائبل کے بیان کے مطابق ان کے لیک لاکھ ۳۳ ہزار آوی مار والے ۱۰ مراز اور کی میں کے ایک ان کو میں کا تختہ شن بنے کے لیے استمال کرے۔ کو برائر کر دیا ۔ دو بارہ و حاکر زمین کے برابرکر دیا۔ یہ دو بارہ و حاکر زمین کے برابرکر دیا۔

یبودکی دو بزارسالہ دیم تاریخیں اس قسم کے آثار چرماؤکے واقعات باربار بین آئے کیمی انفوں نے دنیوی عیش واقتدار کالطف انھایا ، کہی دنیوی ذلت اور بربادی کا وکھ عبیلا ۔۔ ان کے انبیار بار باران واقعات کو یا ددااکر انفیل فیبری فیبر محت کرتے رہے ۔ اس کا نیتجہ یہ مواکہ دھیرے دھیرے ان کا ذمن یہ بن گیا کہ فعا کا انعام اور منزا دونوں اس دنیا میں طبح بیں ۔ انفوں نے جنت اور جہنم کی دنیوی تبییر کر دائی ۔ اس کے بعدا گلام ولم بشروع ہوا۔ کتاب مقدس کی ترتیب بیں ان کے یہ فیبالات مجگہ پانے لگے ۔ نوبت بیبال تک بہنی کہ اب اسمانی کتاب کے نام سے جو کتاب رئوں ت) ان کے بیبال بائی ماتی ہے ۔ اس بی دنیوی جننم کی تفصیلات سے تو باب کے باب بھرے مورث بیبال کر مقام کی تام سے تو باب کے باب بھرے مورث بیبال گرا خرت کی جنت اور جبنم کا کہیں ذکر نہیں ماتا ۔ اگر مقام ہے تو محض اشاراتی شکل ہیں ۔

اس کانیت به جواکر بیودکا ذمن انتہائی دنیا بیستانه موگیا رجب انھوں نے دنیا ہی کوانعامات مدا دندی کا مقام سمی بیاتو بائل فطری تھاکہ وہ دنیا کی زندگی کے انتہائی صدیک عاشق موجا ہیں۔ قرآن کے انفاظی ان کا یہ حال ہوا؛ متم ان بیو دیوں کوسب سے زیادہ جیات دنیا کا حریص پا دُھے۔ بہاں تک کاشٹروں سے بھی بڑھ کر۔ ن میں سے ہرا کی بہ جوا ہتا ہے کہ بزار مزار برس تک جیتا رہ دو تو وہ اس کو دایس نظر ہوگئے۔ الآیا کہ تم ان کی اکثریت کا یہ حال ہوا: " اگرتم ایک دینا ربھی ان کے پاس ا مانت مکد دو تو وہ اس کو دایس نظر ہوگئے۔ الآیا کہ تم ان کے باس ا مانت مکد دو تو وہ اس کو دایس نظر پائی " نوعیت کی مان تی ۔ جوجا دُر اَن عمران سے کا سے اس کا مطلب پنہیں کہ ان کی دنیا برشی خانص " نظر پائی " نوعیت کی مان تی ۔ دنیا کی متم ابتد و سروائی می زمین برحر نہیں برحم ابتد و سروا در اُن می اور نمین برحر نہیں برحم ابتد و سروا در اُن می باران ان زمین برحر نہیں برحم ابتد و سروا در اُن نوعیت کی دنیا برائی اس زمین برحر نہیں برحمت کے اللہ در اور میں برحمت کی برا کی اس میں نامی برائی اس زمین برحر نہیں برحمت کے اور میں کا میں برائی برائی برائی اور انسانیت کو اس گرم ہی سے نکا ہے۔ اس نے نظر پیا درت ریٹ کو ایک دوسرے سے مگر کہا۔ در اس نے نظر پیا درت ریٹ کو ایک دوسرے سے مگر کہا۔ در اس نے نظر پیا درت ریٹ کو ایک دوسرے سے مگر کہا۔ در

قرآن نے میلی بار انسانیت کواس کم رہی سے نکار۔ اس نے نظر بیدا درت ریٹ کوایک دور سے اسک کے مقارب اس کے نظر بیدا درت ریٹ کوایک دور سے اسک مصور کی کار بیان کیا کہ میں بندہ خد کو حقیقت کے مجھنے میں کوئی سٹ برنہیں ہوسکتا۔
میں دین کواس طرح کھول کو بیان کیا کہ کی بندہ خد کو حقیقت کے مجھنے میں کوئی سٹ برنہیں ہوسکتا۔

سَنَى عَ لَكُهُ مِنَ البِّينِ مَا وَصَى بِهِ لَوْ مُا وَالْبِينِ مَا وَصَى بِهِ لَوْ مُا وَالْبِينَ فَى البِّي اَ وْ حَدُينَا إِلَيْنَ وَمَا وَصَدِينَا بِهِ إِبْرِاهِمُ وَمُوْسِلُ وَعِينِينَا إِلَيْنَ وَمَا وَصَدِينَا إِبْرِاهِمُ وَمُوسِلُ وَعِينِينَا أَنْ يَعِمُو البِّينِ وَلاَ تَعَنَى قَوْدًا فَيِهِ وَعِينِينَ أَنْ يَعِمُو البِّينِ وَلاَ تَعَنَى قَوْدًا فَيِهِ

راه دال دی تم کودین میں دبی جرکبر دی تھی نوح کو ، در جوحکم بھیجا ہم نے تیری طرف اور وہ جوکبر دیا بم نے ابریم کواور موسی کواور ہیں کو ایر کہ ق تم رکھورین اور میزوٹ (ستودی - ۱۳ ) ندالواسی - وترجر شاه مرالعادر)

اس آیت کے سلسلے میں تمام مفسری تنفق ہیں کہ اس میں الدیدہ سے مراودین کی اصوبی ادر سائی تعلیمات ہیں۔
تفعیلی شریبت بہاں مراد نہیں ہے - اس تعنیر کی وجہ یہ ہے کہ آیت ہیں ہے کم ہے کہ اس تنفی علیہ دین پر قائم ہوجا ذبح
تمام انبیار کو نہ اگیا تھا۔ اب جونکہ ، قرآن کی تصریح کے مطابق ، مختلف انبیار کی شریبت اور منہای میں اختلان تما
(مائدہ - مرم) اس لئے شریبتوں پر آنفاق کے مما تھ عل نہیں ہوسکتا ۔ صرف اساسات دین کے ملسلہ میں یمکن ہے کہ

متفقة طور بران کے اور بل کیا جاسکے رکونکہ اساسی تعلیمات سب کے رہاں ایک جنیں۔
اس حکم کے دریعہ انبیار کی دعوت اور انبیار کی تاریخ کے درمیان نوعی فرق کو واض کیا گیا ہے مشن فواہ
ایک بوہ گرتاری میشہ جدا جدا بنی ہیں ۔ مختلف انبیار کے گرد جوالگ الگ تاریخی نظا مُرہ یا وقتی حالات کے
افر سے ای کی زندگی میں جواتفاتی اجزار شام ہوئ ، ان کو قران نے ان کے اصل میں سے الگ کر دیا اور فیر تمہدل اور
ابری تعلیمات کو "الدین "قرار د سے کوئی محصوص طرائل اختیار کرتا ہے۔ اس کا پیل ایک دقی نظیر تومز در موتا ہے۔
برنی اپنے حالات کی رعایت سے کوئی محصوص طرائل اختیار کرتا ہے۔ اس کا پیل ایک دقی نظیر تومز در موتا ہے۔

کو کمی طانبیں رکھاجا آگئی نظرکو وہ اہمیت دے دی جاتی ہے ہوکدایک اصولی حکم کو دینا جائے۔ اساسات دین اور شعلقات دین کا برفرق ذہن میں جو تو بھی خدا پرسی بیدا ہوتی ہے۔ فرقہ بندی کے امکانات ختم جوجاتے ہیں۔ دینی کوشسٹیں اپنے میچے مقام پر ملکے متنی ہیں۔ آدمی اس فلٹنہ سے بچے جاتا ہے کہ دین کے نام پرایک ایس چیز کے لئے موکد آدائی شردع کر دے جوحقیقہ اس کے لئے دینی فریف کی جیٹیت ترکھتی ہور

اس فرق کی ایک حکمت یہ ہے کہ ایسل دین اور نقیہ تعفیدالت کی حیثیت کسی مجموعی فہرست کی نہیں ہے۔ بلکلی تعفیدات اس اس دین کے لئے لوازم دنتائج کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایسل دین اگر بیج ہے تو کلی تعفیدالت اس کی شاخیس ہیں۔ ایسل دین جب قائم ہوجاتا ہے تولقیہ تعفیدالت می حسب حالات ، وجود میں آتی جلی جاتی ہیں۔ ایسل دین طلق طور پر بمیشہ مطلوب ہوتا ہے۔ جب کری تفصیدالت ان ماقعی حالات کی نسبت سے طلوب ہوتی ہیں جن میں کوئی شخص اپنے آپ کو بار الم ہو۔

### ايك دضاحت

يجه لوك املام كوسياس اصطلاحول مين بيان كرنا پندكرتي بين اور كيدلوك اقتصادى اصطلاحول مين - بلاشب

اس قسم کے لڑیے کی ایک کامی اہمیت ہے۔ گریہ اسلام اور انسان دونوں کا بے حد کمتر اندازہ ہے۔ نام ہری منگاموں کے بہتے جو" انسان سے ہے۔ اگر ہم اس کو دی مکیس تومعلوم ہوگاکہ اصل انسان کی مانگ اس سے ہی نے ریا وہ ہم ری ہے جو اس فشم کے اقتصادی اور سیاسی تھیدے اس کو قرائم کرتے ہیں۔ انسان اپن نفسیات کی طی بیا بی نظرت کا جواب باتا جا ہتا ہا ہتا ہے نہ کہ سماجی ڈوھانی کی سطح بر۔ ای طری فداکے دین کا اصل مقصودیہ ہے کہ وہ انسان کو اس کے دب سے طائے۔ وہ اس کی دوئ میں ربانی ہجی سیدا کرے۔

ان فی فطرت کی سب ہے بڑی مانگ یہ ہے کہ حقیقت اعلیٰ (بالفاظ دیگر فدا) کے ساتھ اپنی نسبت کومون کرسکے۔
فلسفیانہ الاش کی تمام صورتیں اس کی مختلف مثالیں ہیں ۔ ان کوسٹسٹول کے فدیعہ انسان نے اپنے اس سوال کا جوج ب
معلوم کیا وہ ایک جلہ میں یہ تھا کہ انسان حقیقت اعلیٰ کی توسیع یا اس کا ایک انش ہے۔ وہ برحقیقت کا ایک تنظرہ ہے جو
دتی طور برکل کر دو بارہ اس میں شامل ہوجا آ ہے۔ اسلام کا جواب اس کے باعل برعکس ہے۔ اس کے نز دیک انسان

خالی مخلوق ہے۔ قدرت کال کے مقابد میں وہ عجز کال کا آخری نقطہ ہے۔

یددونوں جواب کمل طور پرایک دو مرے سے مختلف میں - پہلے جواب سے انسان مرکزی (Man-Centered) فکر اندازہ فکر انجاب کے ادادہ فکر انجاب کے ادادہ فکر اندازہ کا اندازہ کے مطابق انسان کے ادادہ داختیار کی قوجیہ یہ فیم ہے کہ انسان فعدا کے سلنے جواب دہ ہے۔ وہ اپنے عمل کے مطابق بالا فرحنت یا جہتم میں بہنجادیا جا تھی ہے۔ اسلام میں انسانی زندگی کا اعلی تصوریہ ہے کہ دھ آخرت رفی زندگی و مالکہ ہو ۔ اسلام میں انسانی زندگی کا اعلی تصوریہ ہے کہ دھ آخرت رفی زندگی ہو تا ہے۔ اسلام میں انسانی نظرت کے تحت دنیار ٹی زندگی ہوجاتی ہے۔

اسلام کے مواج ودومرے جوابات میں ،ان کے مطابی موت کے بعد انسان کی نود شوری فتم موجاتی ہے۔ ای لئے
ان جوابات کا قدرتی نیخ ہے ہے کہ ادمی اکا دنیا میں مب کچہ حاصل کرنا چاہے یکر تجربہ بالکہ کہ یہ نائلن ہے۔ موجودہ دنیا عاصی
ان جوابات کا قدرتی نیخ ہے نے کہ متعقل ' برنا ' کے لئے۔ اس لئے موجودہ دنیا میں جزا دھو نڈ نے دالا مبت جلدا ہے مفعود
کو نامکن کی صول سمجے کر فیر ملمئن موجا کہ ہے۔ اسلام میں اس تسم کے عدم اطمینان کا سوال نہیں ۔ کیو تکدا سائی نقط منظم یہ سے موجودہ دنیا عرب کیو تکدا سائی نقط منظم ہے کہ دور کے دور دور کہ دور دور میں ایک اسی جہنے نامی وہ ہے۔ کیو دکہ دو موجودہ محدود دنیا میں ایک اسی جہنے نظریات موجودہ محدود دنیا میں ایک اسی جہنے دو صورت دارا میں ایک اسی جہنے نظریات موجودہ محدود دنیا میں ایک اسی جہنے نظریات موجودہ محدود دنیا میں ایک اسی جہنے دو صورت دارا میں میں میں تردنیا میں کیا گیا ہے۔

انسان تقیقة اسی وقت اپنے آپ کو پا آہے جب کہ وہ خدا کے مفالم میں اپنی عاجزانہ حیثیت کو دریافت کرہے۔ اس عید دہ اس کا کنات میں ہے جگہ ہے، بج کے سواکوئی مقام نہیں جہاں وہ اپنے آپ کو تعبراسکے بجر کی وہیافت فدا کے مقالم میں اپن نسبت کی دریافت ہے مرحقام بجر پر بہنچ پا اگر چیشل ترین کام ہے ۔ گریسی انسانی شعور کا مرب سے اونچا ورجہ می ہے ۔ اس سے بہلے انسان خدا کی زویس نہیں آیا، اس سلے اس سے بہلے وہ ندائی جمتوں کا تجربہ می نہیں کرتا ہ

# قسرآن: ایک والمی مجزه

عتى بمي قديم كما بين آج دنسياي إن جاتى بين النامين قرآن لك بيرت الكيزات ارب، تمام مقدس کتابوں کی اصل زبانیں تاریخ کی المباری میں بند ہوگئی ہیں۔ مگر قرآن کی زبان (عربی) آج مجی برستور زندہ ب - آج می کرورون انسان اس زبان کو تھے اور او لئے بی جس من تقریباً ور هبرار برس بیلے قران آبار اگیا ہی \_ يدواقد قران كے معزاتى كتاب مونے كاليتين تبوت ہے كيونكر قرآن كے مواسان النان في تاميخ مي کونی دوسری کتاب بہیں جسنے اپنی اسل زبان کواس طرح بعد کے زمانوں میں باتی رکھنے میں کامیابی عالی کی ہو۔ مثال کے فوریرا بجیل کو لیے جوز اُن کے بعد سب سے زیا دہ قریب العبد مقدس کتاب ہے ، اس کا حال يه ب كدايل مك قطعيت كرماته يرمي نبير معلوم كرصنرت مي كون ى زبان لو لق تقر قياراً يكاماً اب كدان كى زبان عالبا آرامى عنى تا بم الحبيل كى تنكل ين آب كى تعليمات كابو بالواسطدر كارد آن مارے ياس به اس كا قديم ترين سخد اوناني ربان يس باياجاتا بعد يرياحفرت يع كے خيالات صرف ترجم بنده عالت مي بماسه ياس موجودای بھرر بونان زبان می قدیم وجدید بونان سے باص محکمت ہے تی کہ انسویں صدی کے آخے۔ یک نتے عبدنامہ میں کم از کم . ۵ الفاظ اکل متن کا ۱۷ فی صدی ایسے تھے جن کے معانی معلوم نہ تھے۔ انبوی صدی میں ایک جرمن عالم او دلعت دیر من (Adolf Deismann) في مصرس بعض قديم تحرير يا الى ان عاص کے بعداس نے قباس کیاکہ "بعدیک گریک" در اصل قدیم ہونانی زبان کی غیری ہوئی جو بھی صدی عیسری ساسیان كے عوام ميں دائے متى واس نے مذكورہ نامعلوم الفاظ كے كيومعانى ستين كے يا ہم اب سي يوز في ليس سي الفاظ (كل متن كاليك في عد اليسے برين كے معانی أبئ تك المعلوم بي . (حواله معنون كے أخري) الرسارينان (١٨٩٢ - ١١٠) في وقربان كاموالدكرت بوئ بي كتاب اللفات الساميمين كلاب انسانى تاريخ كاسب سے زيادہ چرت انگيز در تعدع في ريان ہے۔ يدر بان قديم اريخ بي ايك غرم دون زبان کی میرا ما یک وه ایک کال زبان کی میشیت ظایر بونی- اس کے بعدے ال ای كونى قابل ذكر تبدي ربوك حتى كه اس كاركونى بين سب اور ترجعايا و وابت ظبورك دل ون ميس کي دين ي آن جي ب قرآن کی زبان کے بارے میں فرانسیسی مستشرق کا یہ اخترات درماصل اعجاز قرآن کا عراف ہے۔ کیونکہ تقیقتہ یہ قرآن کا

معزاتی ادب، ی بے بس نے وی زبان کو تبدیل کے اس عام ارئی قانون سے مشتنی رکھا جس سے دومری تمام رائیں متاثر مونی بررسی عالم بری زیدان (سا 19 ا - 14 مر) نے اس کا اعراف الی تفکوں میں کیا ہے:

وبالجملة فان للغران مّانيرا في آداب اللغة العربية ليس لكتاب دينى مثله في اللغات الاخوى (ألاب اللغات العربير)

یہ کے حقیقت ہے کہ دنیا کی تمام زبائیں تبدیلی کاشکارری ہیں ۔ حقی کئی زبان کا آج کا ایک عالم اس زبان کی جنسورس بیلے کی تقب کو لغت اور سفر کی مدد کے بغیر سم بہیں سکتا اس تبدیل کے اسباب عامطور پر دوتم کے رہے ہیں۔ ایک ، اجتما کی انقلاب، دومرے ، ادبی ارتقارے وی زبان کے ساتھ کچلی صدیول ہیں یہ دونوں کا دافعات اس شدت کے ساتھ بیش آئے جس فرک کی دومری زبان کے ساتھ بیش آئے ہیں۔ مگر وہ اس زبان کے کہ تعب بیلی دور آن کے دقت کے ساتھ بیش آئے جس مور کے میں زبان ہے جو تو دہ سورس پہلے نزول آن کے دقت کے میں بولی اور بھی جاتی ہی دی زبان ہے جو تو دہ سورس پہلے نزول آن کے دقت کے میں بولی اور بھی جاتی ہی دی زبان ہے جو تو دہ سورس پہلے نزول آن کے دقت کے میں بولی اور ہے کہ اس کی الیڈ ، ہمی وہ میں دہ سے کہا ہے کہ ساتی اور ساتی ہی کہ اور است کے دور ان زبان کو اپنی استدائی شکل میں محفوظ ندر کی سے وہ میں وہ سکھے گئے تقدان کی زبان ساتی ان کے زبان کے دور این زبان کو اپنی استدائی شکل میں محفوظ ندر کی سے وہ میں وہ سکھے گئے تقدان کی زبان سے اس کا ساتی ان کی دور ان زبان کو ایک سلسل کی جائے تیں تران دور شال ہے جو مختلف تو می کا میا میں تبدیل کا باعث زبر کی ۔ یہ ناقد قرآن کے ایک برتر کام ہونے کا سیاس ان شکل ہی تروت ہے ۔ پھیلے ڈیڑ یہ ہزار ہوں کی تاریخ نے قلمی طور پر ثابت کر دیا ہے کہ قرآن ایک میز وہ ہے ، اس کے بعد کا اسکار تو تات کے ان کا دیا ہے کہ قرآن ایک میز وہ ہے ، اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد کا اس کے بعد کا میں میں تو تات کہ تران کے کئے در کر کی تو تو تائی ہور تا بیا کہ تو تو تائی ہور دیا ہے ۔ اس کے بعد کی ترق تو تائی ہور دیا ہے ۔ اس کے بعد کو بی ترک کی بور تائی ہور تا ہیں ۔ اس کے بعد کا میں میں میں کی بور تائی ہور دیا ہے ۔ اس کی کو بی تو تو تائی ہور تا ہور کیا ہے کہ تران کی کو بی تو تائی ہور ہے ۔ اس کے بعد کی میں کو بی تو تائی ہور کی ہور تائی ہور تائیل ہور تائیں ہور تائیل ہو کے تو تو تائی ہور تائیل ہو

اجماع القلايات

مجيل في سينت ألسين ( سوم - سوم ) كذبات مي الطين الين وي رس ورون وطي مي اللين زان ونيافى سب سند برك تين اقررى زبان كيى جاتى تى -

أ كائون عدى يرمس قوي اليمري اور منمول سنه دون معلن كو وركر ال كوفسطنعنبرس بن اليندير مجور كر ديار سوسى بركون ف النظافي كو في كرك وإلى سيال الى كان تركويا -

بررير والمجب روى شيت ميت وي تومينف على ما كريون كوا يجرف الموقع ل كيامين بويال ما طيمن كي أميز من كي سائل العداد دور بانس بني جن كوان بم فراسي، طاوي اسيني بير كالى رومانوي باني كيت بي. اب واللين ربار صوف دوس كنيرياكي عبادتي تربان بين ورائي نول كي اصطلاحات يراستعمال مولى بيد .ب ود يون زنده زبان بيل مهام بكريتيت تاري مهدمثال كالورير نيون (١٤٢٤- ١٩١١) كي رسيساون

ألى بالورس برعنا جاري قواى كوقد كم ناشين زبال يمني رب ي.

مري من الديرام قدر كم زيانول كرس كام من بريان محتف مما تى دات كرتت بدلق ري ميال مك كراتيدنى زبان مم موكى اوراس ك بدور مرى بدلم وفي زبان في سالى، توى ، خداط ، تبذي تصادم سيدى المنزاب، زمانی تبدیلی جب بی سی زبان کے ساتھ ویں آئے ہی تو وہ بدل کر بھے سے کچے موقی ہے۔ ہی تی معالت مجھے وريد براري يراول المان كم ما يو يحى بيس آئے . كر حيرت الكيزيات بي ك عرفي زبان ي كونى تبدي مرفى -س تغیر بذیر لسانی دنیای عون کافیر تغیر بذیر د مناتمام ترقران کامعجزه ہے۔

ور عير بهوري تبال تام مي كل كرييرب (مدينه) أئه ريبال الدوت عمالقد أباد تعيم في كاربال الى دوت عمالقد أباد تعيم عمالقرك ساتھ اختلاط كے بعد ميودى سلول كى زيان عنى بولئى۔ تائم ان كى عربى عامع بول كى زبان سے مملف كى وه عرى اودا في كانك مركب تلى من واقعه اسلام كے بعد مولول كى سى قدر ياده برے مماند برمين آياجب كدوه اينے وطن توب سي يخط اورايشيا ور فريق كان مكوري وافل موے جبال كى ربائيں دومرى تعين . گراس افتال واكا

كوني الران كوزبان برنيس براء عربي برستورائي الل حالت برعفوظاري .

نزول قرآن كے بعد عربی زبان كے لئے اس فسم كابيراموٹ خود صدرادل س بيتي آيا۔ اسلام عرب كے فحملفت قبال مين تصييلا- وولوگ اسلائ سنبرول مين كيد بها موسف كيد مختلف قبال كي زيانين تلفظ الب ولهجرو فيره كالعبا معے كافى محقق ميں ابوعرون العل كوكن بر كتا: مالسان حمير طب ننا ولا لغة بم بلغتنا ( عبيد تيركى زبان بمارى زبان الدين مضرت عرف ايك بدايد ايداع الي كوتران برص محدة ساتوا مي كوير الحضور كي اللائد كيونكروه الفاظ قرآن كوات محملف ومنك ساده كرر بائق كدحفت عرفيه نهم ميك كدوه قرآن كاكون ماحديره وبباك ﴿ مِي أَنْصَوْرِ فَ إِلَى بِاللَّهِ مِن اللَّهِ مِن وَقَدْ سِما مِن أَنْ إِنْ لِي لَ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مِن مِواجِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ 

اس كري دولهجول كا خلاف تفارمتلا بنوتيم جمشرتي نجري ديت تعيده وهجيم كالمفظ مار سي كرت شعيده

مسجد کو همیدا در شجرات کو مرات کہتے تھے۔ ای طرح بنو تھی تی کو جیم ہولئے تھے۔ من طرق کو طریع ، ص بی کو حد دیا ، قدر کو جدر اور قاسم کو جاسم و فیرہ ۔ اس طرح نوسیت تب ک کے مطابق تاریخ کے عام قافون کے مطابق ایک نیا عمل مشروع موتا چیا جی ای خریک کا جو بار فریک کرنی زبان کی شکیل پر خبتی ہوتا ۔ گر قرآن کے برتراوب نے بولی زبان کو اس اللسرے اپنے قبیلہ میں ہار کھا تھا کہ اس کے اندراس تسم کا عمل باری نہ جو رکا ماس کے بوکس وہ ور تو ہی تی تیا جس کو ڈواکٹر احراب نے ان انفظوں میں بیاں کیا ہے :

اسنام كي بدع لي زبان الك آوم كي زبان بي بيكر ان ترم قبائل كي زبان بي كي جوفدا كي ديري و دالل

ما كانت لغة مُنْ بُعدالاسلام بغة المسة المنام كيم والمنام كيم والم

اسلام کی فتو مات کے بعد عربی زبان صرف ایک مل کی زبان شربی بلکی درجی مکول الدقوموں کی زبان بی ایستیا اور افریقی کی اتوام نے جب اسلام تبول کیا توان کی زبان می دھیرے دھیرے بی بوجی نظری مؤ کی النوال کے پران فیر کی اتھام میں عربی زبان بولئے کا وہ قدرت نظری تو فودع بول میں تئی ۔ ان کی زبان میں اپنی غیرع بی زبانوں کے انٹرے بہت کی فامیاں بیدا ہوگئیں ، پر بی نہیں بلک فود ان کی زبان میں جو لوگ زیا وہ باضور نہا تھی دھیرے وہ انٹرے بہت کی فامیاں بیدا ہوگئیں ، پر بی نہیں بلک فود ان کی آبان برن شرع ہوئی ، بڑے بڑے سے بول میں پر فلیاں سب ایک کرفود ان کی آبان برن شرع ہوئی ، بڑے بڑے سے بول میں پر فلیاں سب سے نیادہ بھیں کیو کھر بیاں مختلف تو موں کے دوگ جو رہے بڑھے برطے برطے برطے برطے برائی فواص کی پہنچ گئی نے اوری اس میں کے دوبار میں ایک بارا کی شخص آیا اور بول : تونی ابان و تونے بنون ( بھاما باپ مرکیا اور اولاد عجو ڈرگیا) اس جمند میں ابانا کی مگر ابونا ہونے میں ابانا کی مگر ابونا ہونے میں اور بون کی مگر بین و اس طرح کے بے شمار فروق بیدا موگئے ۔ دیگر تاری زبان

کے ساتھ ہو کچے مجا ہے دہی عربی زبان کے ساتھ می لاز ما ہو گا۔ مربیاں می قرآن کی اور اعظمت عربی کے لئے دوحال ہو ک اور عربی زبان کی صورت بھر بھی وہی یاتی رہی جو قرآن نے اس سے نئے مقردکر دی تھی۔

اس فارح کے وافعات ہو علی زبان کی میلی ویڑھ ہزار سالتاری میں باربار بیش آئے ہیں قرآن کے معزوم نے ا کا کھلا مواشوت میں کیونکہ یہ تمام ترقرآن کی عظمت ہی کا بیتم تھا میں نے عربی کوئی تعزیری مل کامعول بنے نہ دیا۔

اس کا اندازہ اس کے چندا سیار سے موتا ہے:

مَعْانَ الشِعبِ طِيباً فِي المعَانَ المعَانَ المعَانَ المعَانَ المعَانَ العمانَ العمانَ العمانَ العمالة مناها مملاعب حدة لوسرا دنيسها

منزلة الرسع من الذمان عن سبالوجه واليد واللسان سلمان لساد بتجمان

 خلیمندمتوکل (۱۳۷۱ مر) کے بعد عجمی اقدام ، ایرانی اور ترک ، عرب علاقه میں سبت زیادہ دخیل ہوگئے۔ ۲۰ ۵ موسی اندلس کی عرب حکومت کو بور بی اقوام نے بغدا دکی سلطنت کو بریاد کردیا۔ ۸۵ موسی اندلس کی عرب حکومت کو بور بی اقوام نے بختم کردیا۔ ۱۳۷۱ موسی معروشام سے فاطمیول کا خالمہ جو کیا اور ان عرب علاقول کی حکومت عثمانی ترکول کے قب مند میں جب کی ۔ امران می حکومت کا دارالسلطنت قابرہ کے بجائے قسطنطنیہ ہوگیا۔ سرکاری زبان عربی کے بلیے کے قب مند میں جب کی ارس کا دارالسلطنت قابرہ کے بجائے قسطنطنیہ ہوگیا۔ سرکاری زبان عربی کے بلیے

نیمولین کے قاہرہ میں داخلہ ۹۹، ایسے بعد جب مصر میں برنس آیا اور تعلیم کا دور دورہ ہوا توعر نی زبان کو نئی زندگی ملی ہم مجھلے سیکڑوں برس کے حالات نے یومورت میل بیداکر دی متی کرمصروث م کے دفاتر کی زبان

ترى دعرى كاليمرك عما.

م ۱۸ مرا میں معربا گریزوں کے قبینہ کے بعد مجھ صورت حال برنی ، انھوں نے وہی کے خلاف اپنی ساری طاقت لگادی رتمام تعلیم انگریزی کے ذربعی لازی کر دی تئی بخت کفٹ ز ایس سکھانے کے ان ریختم کے دیے بچکے ماسی الم جاجی عرب ملاقی لی برفون سیسیول کا فلر ہجا ، وہال انھوں نے فرنسیسی کو مدائی دیا ۔ گرد تقریباً موسال تک انگریزی او فرنسیسی کو مدائی دیا ۔ گرد تقریباً موسال تک انگریزی او فرنسیسی کر دیا تھی ہے باد جد و والی زمان پرستوری المحالی ہے باتھ رہی ماسی میں الفاظ کی دست صور سیدا ہوئی ۔ مثال کے طور پر ٹرنگ کے لئے وہا جاتھ المحالی ہوئی میں وست بیدا مون کی متاب ان اسلام کے ماد وہا ہما کا میں وست بیدا مون وسلوں کے ملات پر آئی ایک گرب شائع ہوتو اس کا نام رکھا جاتا ہے لما ذا اسلمان جب ک س سے بیملے میں وہمنا کا مون کا روائی کا دول کا دول کا دول کا دال کا میں میں الفاظ کو دول کا دول

اعمل نبابی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اسل بان برستور دری آئی بی ہے جو قرآن کے زول کے دقت کرمیں کی تھے۔ او نی ارتقار

ذباؤن میں تبدیلی کا دومراسب او بوبی اور هنغول کے کا سامے میں۔ جب بھی کوئی غربونی اویب است می سیدا ہوتا ہے، وہ زبان کو کھیج کرنے کسائی اسلوب کی طرف نے جا تاہے۔ اس طرح زبان تبدیلی اورادتھا رئے مراص سطے کرتی رمی ہے، اور بدلتے بدلتے کچھ موجاتی ہے۔ عی زبان میں اس کے بیکس ایسا ہوا کہ قرآن نے اول روزی ایسا بر ترمیا رما صفے دکھ و یا کو کسی انسانی اوریب کے ۔ انے ممکن نہ موسکا کہ وہ اس سے اوپر جاسکے۔ اس سے عربی زبان اسلوب بربانی رمی جو قرآن نے اس کے لئے مقرد کردیا مقا۔ ودسرے لفظوں میں ،عربی زبان می توان کے بعد کوئی دوران نہ ترکی و اس کے اس کے بعد کوئی دوران دیسان کی واری ہے۔ کے بعد کوئی دوران دیسان کی دوران دیسان کی دوران دیسان کی دوران دوران دیسان کی دوران دیسان کی دوران دوران دیسان کی دوران دور

انخریزی ربان کی مثال لیجئے رماتویں صدی عیسوی میں وہ ایک ممولی مقابی برلی کی حیثیت رکھی تھی میں مہر کی تھی خیال کوظا ہرکر تامکن نہ تھا۔ پانچ سوہرس سے بھی زیادہ عزمیہ تک یک حال رہا۔ انگریزی زبان کا ممارا دل جائے۔ پانس فیال کوظا ہرکر تامکن نہ تھا۔ پانچ سوہرس سے بھی زیادہ عزمیہ تک یک جاسر جلالیتی، فرانسیسی اور الل لوی ربا نی جائت است میں ایس نے انگریزی میں اشتحاد کے اور ظیس کھیں۔ اپنی غیر عمولی فر ہائت اور دع رزیانوں سے واقعیت کی وجہ سے دواس میں کامیاب موس کا کہ انگریزی بی ایس نے انگریزی بی ایس نے انگریزی بی ایس کے الفاظ میں اس نے اپنی کامیاب ظوں کے ورمیح انگریزی کو ایک جنوط بڑھا وا (Firm Boost) دیا۔ اس نے ایک بون

كوالسي طاقت ورزبان بناديا جم مي ترتى كے نئے امكانات جيے ہوئے تھے۔ (ديدر وانجث ۔ جون ١٩٥٥)

دوسوبری تک جاسرانگرزی شاعون اورا دیون کادم نابا با سیان تک که دیم تکسید (۱۹۲۵ – ۱۵۵۱)
کاخبود جماحی نے جاسرے نیادہ برتزادب کاخوز بیش کیا ، پندا شادا ورڈداموں کے ڈریوراس نے انگریزی کو د دبار ایک نیا میا دعوا کیا بیارعطا کیا - اب انگریزی زبان ایک قدم اور آگئے بڑھی اور ترقی کی شنا براہ پر سفر کرنے گئی ۔ بر در دقت ربا ایک موبرس تنبول کی شنا براہ پر سفر کرنے گئی ۔ بر در دقت ربا ایک موبرس تنبول کی طرح ا دب میں گی و دبارہ نے معمار قائم کرنے نشرون کی کرا میت المنے گئی اس کے افرے قائم کرنے نشرون کے ۔ اب شعر کے بجائے تران اور افسانہ تولیق کے بجائے واقعہ نگادی کو ایمیت المنے گئی اس کے افرے انگریزی نی سمانشفک اسلوب وجو دمیں آیا ۔ سولیفٹ (8 م اے ۱۹۵۶) سے ایکرٹی ایس ایلیٹ (1968 -1888)

مك در جون اديب بيدا بوے جنوں نے زبان كوده نياميارعطاكا عن ساب بم كن رہے ہي ۔

مین لی تمام زبانون مین بواجی-ایک بعدد در سرا زیاده مجر تکفیف دالاادیب یا ادمین کاگرددا کاتفاج ادرده زبان کوتیا اسلوب در کرنے مرصلے کی طرف مے جا آج - ای طرح کیان بدلی رہی ہے بیباں تک کردند صدیاں گزرنے کے بیما تن فرق بوجا آج کہ انکے لوگ تھی زبان کو افات ا در شرح کے اخریجے ہی زمکیس ۔

اس کلیے ہے صرف ایک زبان سی اے آور دہ عربی زبان ہے۔ یہی دائٹ قر آن کے اس دعوے کے تبوت کے لئے کافی ہے کہ وہ ان کے اس دعوے کے تبوت کے لئے کافی ہے کہ کوئی تعمل مرکبات بالمت باس کا ایک بوت یہ ہے کہ جانی مدوں میں سے کافی ہے کہ جانی مدوں میں

متعدد دلوكون في قران كم جراب من وومرا قران عصف كي وسنس كر وكرسب كرمب ناكام رب، مثال كالوريد مسيله بن جبيب، طليح من فوطيد نصرب لى رف بن الأوندى الوانطار المعرى ابن المفقع ، متنى وغيره . اس سلسلے میں ان کی جوعبار میں تقور کی تئی ہیں ، وہ بی سی کروان کے مقابل میں ان کور کھنے بی صفحکہ فیز معلوم ہوگاہے۔ متلاسيله ع"قرآن "كالك صدر عا:

> ياضفدع نقى ما تنقين وللا الماء تكدرين ولا التارب تمنعين ا المعندي جنن الراسك رائه ، تونه ياني كوكدلاكرا في ندين والول كورد الح في -اسى طرح مسيلمدك ايك اورد الهام " يه كفا:

لقل اضم الله على الحبى ، اخدج منها نسمَان سعى ، من بين صفاق وحشا

تهزيب ميرة ابن بشام . جلد دوم ، صفر ۱۲۱

الله نے صاملہ تورث ر انعام کیا ہے، اس کے اندرے دورتی موتی جان مکال جملی اوربیت کے اندر ام م اس على رياده براتبوت و اسلسل داقعه ب جركوارث رينان في ايك سان محوير قرارديا ب جي طرح دوسرى ربانون مين ربان آور بيدا موت اى طرح عربي مي عي شعرار اورا دبايا درمسفين بيدا جوس اور بسيدا مور ہے ہیں، قراس بوری دے میں کوئی ایسار بال دال نہ اکھا جو قرآن سے برتر: دب میں کرے عرفی میں نیالسانی میار قام كر ااور زبان كو نے رصله كى طرف لے جاكم اس كے زبان اسى مرحلة ترتى برقائم دى جو قرآن نے اس كے اسے مقرر ریا تھا۔ اگر دوسری زیانوں کی طرح عربی زیان میں بھی ایے اوگ بدا ہوتے جو قرآن کے مقابلرس زیادہ ال ا دب کا موند میں کرتے تو ناممکن تھاکہ زبان ایک مقام برری رہے۔

قران کی مثال عربی زبان میں ایسی کے جھے کی دائی می اخری اعلی ترین اوب اول دور ہی میدام صلے۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد کوئی ایساا دمیے بنیں ابھرے گا جوزیان میں کوئی تبدیل بیدا کرسے۔ قرآن کے زول کے زمان میں جوزبان عرب مين دائج محى اس كوتر ق دے كر قراق نے الى ترين اوب كي شقى ميں وصال ديا۔ اس كي بعد اس ميں

تبديلى كاكوني سوال مذعقار

قران نے وق کے روائی امالیب براضافے کرے اس می توسط کا دروازہ عوالد شال کے اور موروں ، خواس يس افظ المداك استعال عرلي زبان مي اس سے بيلے يالفظ مضاف معنات اليرك طور بياستونل مواآي تفا صيے يوم الا صدر من كادن) يافق عام كے الى ميے ما جاء ف احد (مير عاس وف نسيس أيا) وقيره مرقران نے میاں لفظ اصر کومستی باری تعان کے لئے وصف کے طور مراستعمال کیا جوع نی زبان میں غیر عمول تھا۔ عن من دومرى زافل كالفاظ شال كي مثلاً استرق (فارى) قسوره (صبتى صاطالي الله على) مهمريان مساق (ترکی) قسطاس (روی) عکوت (ارای کافرربندی) دینیو . کمکنترکین نے جب کہاتھ آر دما س (فرقات-۲۰) تواس كالسانى بى متظر يقاكر تراك كا عناع فى ميس بدسان ا در تميرى زبال ساء يا ب، يما در مبت

کے تصرافی النّہ کو رحمتن کہتے تھے۔ قرآن نے اس لفظ کی تعریب کرے اس کو النہ کے لئے استعمال کیا تو مکہ والوں کو وہ امبنی معسوس موار انتفول نے کہا مرحمان کیا ہے قرآن میں غیرع نی الاصل الفاظ ایک سوسے تریادہ شمار کئے گئے ہیں جفاری روحی، نبطی، عبتی، عبرانی، سریانی قبطی وغیرہ زبانوں سے لئے گئے ہیں۔

قرآن اگرجه قریش کی زبان میں اترا ، نگر دومرے قبائی عرب کی زبان می اس میں شال کی گئے۔ مثلاً مستران میں " فاطر" کا لقط آیا ہے ، عبدالندین عباس جوایک قریشی مسلمان تھے ، کہتے ہیں:

میں فاطرائسما وات والارض کے معنی نہیں مجملا کھیا ا میال کر کہ ونا ترقع میا تھا اکہ ان فیطرد تھا رتب میں اس کو مجمار

ماكنت ادى معنى رفاطراسما دات دالانهن حتى معمت اعراب القول لبشر ابتدا حفرها: انافطرتها

الجيري ره كيتين:

ماسمعت السكين الا في قولد تعالىٰ (يرسعن - ٣١) يس فرسكين (جيري) كالفظ بيلي بارقرآن كي آيت ماكنانية ول الا المدية

بہت سے الفاظ ایسے تھے جن کے محملف ہم عرب قبائل میں ال گاتھے۔ ترکن کے ان می سے قیمے تر لفظ کا انتخاب کر کے اس کواپنے ا دب میں استعمال کیا۔ مبتلاً قریش کے بیاں جن مغہوم کے لئے اعملیٰ کالفظ مقا اس کے لئے تھے بین کے بیاں انتخاب کیا۔ اس طرح شناتہ کی جگہ اصابع کے لئے تھے بین کے بیاں انتخاب کیا۔ اس طرح شناتہ کی جگہ اصابع کتے کی جگہ ذبت وغیرہ۔ قرآن اصلاً قربیش کی زبان میں انتزا ہے۔ گر بعض تعامات برقریش کی زبان کو جو اگر کسسی دومرے قبیلے کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے مثال کے طور بر لا یک کم من اعمالکم بی عبس کی زبان ہے۔ (الانقان) اس طرح قرآن نے الفاظ اور اسالیب کوئی دستیں اور نیا حسن دے کرا کی اعلیٰ عربی ادب کا نونہ قائم کردیا۔ پنونہ اتنا بلن محاکم ان کے عربی ذبان ممیشہ کے لئے بی دنیان موکر دو گئی ۔

قرآن کی زبان موکر دو گئی ۔

عوب سي جوامتال اورتعيرات قديم زمانه سي رائع تقين ان كوقران في زياده مبريراييمين اداكيا مثلاً زندگي كي بي تباتي كوقديم وفي شاعرف ان فظول و نظم كيا تقانه

کل ابن انتی و آن طائت سلامت کی بیماعلی آلے حد باء محمول برا وی فواہ وہ کتے ہی عرصہ کی بیم وسالم رہے ، ایک ون بہرحال وہ آبوت کے اوپراٹھا اِجائے گا۔ قرآن نے اس تصور کو ان لفظوں میں اواکیا: مگل نفت کر المنعقہ الموحت وال عران ہے ہی قرام کے تقی جواس قدیم عرب میں قتل و غارت گری سب سے بڑا مسکر تھا۔ اس صورت حال نے چند فقرے بریا کے تھے جواس ذیل فقیا میں فصاحت کا کمال مجھے جائے تھے ان کاکہنا تھا کہ قتل کا علان قتل ہے ۔ اس تصور کو اسمول نے حسب فیل فتیل فتیا نا الفاظ میں موزوں کیا تھا:

معن لولوں کا علی مب کی زیری ہے متل کی زیادی کرو تاکومل کم جوجائے۔ متل کومب سے زیادہ روکے والی جوز مل ہے

قُسُّلُ البَعْضِ إِمْيَاةَ لِلْهَبَعْمِ ٱلْفُرُوا الْقَسُّلُ لِيُعَلِّلُ الْقَسُّلُ الْفُسُّلُ الْفَسُّلُ الْفَسِّلِ الْفَسِّسِ القَسُّلُ الْفَسِّلُ الْفَسِّلِ الْفَسِّسِ

تراك فياس تصوركوال فظول مي اواكيا: وَالْمُ فِي الْقِصَامِى عَيَا لَا يُكُونُ الدُّنِي الدُّنِي وبعرى - ١٤٩)

قرآن سيهياع في مين اورونيا كي تمام تباول مي شوكو لمبذر تقام حصل تقار لوك شوك معلوب مين اين خيالات كوظام كرناكمال عجية تتعد قرآن في اس عام روسش كو تعود كرنتر كا اسلوب اختياركها- يه وا قد مجاس خود قرآن ك كام الى بون كابوت ہے ـ كول كر ساتوي صدى كى دنيايى صرف فدل علم يزلى بى اس بات كو جان سكا تقاك نسانيت كے نام ابدى كا بيمينے كے اے اسے شركا اسلوب اختیار كرناچا ہے ذكر شوكا بوسفیل می فيرام برجلف والاب - اسحارى بيكى بات كوميالغ كرمات كما ادب كاكمال مجعاماً اتعار قرأن في ادب ميلى باد واقعه نگاری کوروائ ویا - سیلے جنگ اور عاشقی مب سے زیادہ مقبول معنامین تھے۔ قرآن نے اخلاق ، قانون ، مامس الغيبات اقتضاديات امياسيات، تاريخ وغيرومضايين كواب الدرشال كيا- بيلي تعدكها في ميس بات كمى جاتى مى ، فرآن نے براہ رامت اسلوب كو اختياركيا - ميلے قياسى منطق كوفتوت كے لئے كافى مجعا جاتا تھا، قرآن نے علی استدال کی حقیقت دنیاکو باخرکیا ۔ ان سب سے روکر یہ کری ساری جیسے ی قران میں اسے بلندا سلوب کلام میں بیان مونیں کہ اس کے مثل کوئی کام جیس کرنا انسان کے امکال سے باہرے۔ قديم عرب مي يقوله تقاكران اعذب الشعر اكذبه رسب سي زياده متفاشعرده مي من مب زیادہ مجوت ہو) کر قرآن نے ایک نیاطرز بیان ارتن ۔ مم) بیداکیا جس بی قرمنی مبالغول کے بجائے واقعیت مى اس خصيفت بيندادب كانمومز بيش كيار قرآن عربي زيان دادب كا حاكم بن كيارادب جابل كاجوس مايد اً ی محفوظ ہے، وہ سب قرآن کی زبان کو محفوظ رکھنے اور اس کو سمجنے کے لئے جمع کیا گیا ۔ اس طرت صرف و کو معانی میان افت و تغییر ، حدیث وفقه ، علم کلام ، سب قرآن کے معانی دمطالب کومل کرتے اوراس کے اوامرو توای کی سرب کرنے کے ایم وجود میں آئے ۔ حق کے عوال فیجب تاریخ وجغرافیہ اور دی علوم کوایتا یا تو وہ کی قران كادكام ومرايت كو مجف ا دران بريون طرع على براموك كايك كوشش لى \_\_\_\_ زان كے سوا اريا ميں

كونى دومرى مثال بنين كرسى ايك كتاب في كسى قوم كواتنانيا ده متاثركيا بور

قرآن في في في زبان من تصرف كرك جواعلى تراوب تيادكيا، و داتنا ممثلا العديدي بي كون بجى عرب مان حالت والتعق كمي موق الت وي مكتاب من زبان كارتاب كارتاب

بیان کیا۔ انھوں نے ہا، میں امری مستشرق فنگل کے ساتھ تھا۔ میرے اور ان کے درمیان ادبی رستہ ہے گہرے مسلمان سے ایک دن انھوں نے میرے کان میں چیئے ہے کہا "کیاتم بھی انھیں لوگوں میں ہو جو قرآن کوا کہ ججزہ مانتے ہیں " یہ کہد کر دہ ایک معنی فیز ہنی بینے جس کامطلب یہ بھا کہ اس مقیدہ کی کوئی حقیدت نہیں بھن تعلیب ان مسلمان اس کو مانتے چلے جارہ میں ۔ ان کا خیال تھا کہ انتھوں نے ایسا تیر مارا ہے جس کا کوئی روک نہیں ۔ ان کا خیال تھا کہ انتھوں نے ایسا تیر مارا ہے جس کا کوئی روک نہیں ۔ ان کا یہ حال دیکھ کر مجھے بھی مبنی آئی میں نے کہا : قرآن کی بلاغت کے بار سرس کو فائد کے لئے طروری ہے کہ جم میں کہا میں کہا تھا تھی ۔ تجربہ کرکے تو دیخو داندازہ ہوجائے گا کہم دیسائل میں ۔ تجربہ کرکے تو دیخو داندازہ ہوجائے گا کہم دیسائل میں ۔ کہ بین قرنی دینوں کہ کہا ہو ان کی میں ۔ تجربہ کرکے تو دیخو داندازہ ہوجائے گا کہم دیسائل میں ۔ کہ نے بین قادی یہ بانہیں ۔

ال جهشم واسعة جلدان ال جهيم لاوسع ممالظتون ان سعة جهنم لا يتسورها عقل الانسان اللجهنم لتع الدنيا كلها ان الجن والانس اذا وخلواجهنم لتسعهم ولا تضيق بهم كل وصف في سعة جهنم لا يصل الى تقريب شي من حقيقتها ون سعة جهنم لتصفى امامها سعة السماوات والارض كل ملخطربالك لاسعة جهنم فانهالا مهب منه وادسع ساترون من سعة جهنم مالم تكونوا لتحليوابه اوتمودده مهماحاولت ال تعنيل سعة جهنم ذانت مقصرو لن تصل الى شى معيقتها الناليلاغة المعجزة لتقصرد تعجزا شدالعجزعن وصف سعةجهنم الاسعة جهنم قد مخطت احلام الحالمين وتصور المتصورين متى امسكت بالقلم وتشدون لوصف سعة جهنم احسست بقصورك وعجزك انسعة جهنملابصفها وصف ولا متخيلها وهم ولا متدور بعسبان كل دصعت لسعة جهنم ائما هو فضول وهذايان ہم دونوں جب این کومشر کو رہا ادری ادے یا می وج عدادت کے سے الف فادر سے وی سے

پروند فرن کی طرف فاتحار نظول سے دیجار اب آپ پرقراک کی بلافت کھی جائے گئے ہیں نے کہا اس جب کہ اس ماری کو کسٹس صوف کر کے اس مقہوم کے لئے اپن جب آری تیا دکر چکے ہیں۔ پروفید فرنگ نے کہا ایک قران نے اس مقہوم کے ایک ایک جب ایک جب ایک جب ایک حالے میں ہے جائے ہیں۔ پروفید فرنگ نے کہا ایک قران کے مقابلے میں ہے جائے ہیں۔ این میں اواکیا ہے۔ ہیں نے کہا ہم قرآن کے مقابلے میں ہے جائے ہیں۔ این استکاری فرند کے مائے فرن کے اس استکاری کا مند کھلاکا کھلارہ گیا۔ وہ اس باغت کو دیے کر جران کے اس موں نے کہا:

صدتت نعم صدتت دانا الحرس مائ ولا معتبطامن كل ملبى -

أب نے باک یا الل سے میں کھے دل سے اس کا قرار کرتا ہوں۔

یں نے کہا ، یکونی تعجب کی بات نہیں کہ آپ نے تی کا اعرّات کریا کیوں کہ آپ اورب ہی اصامایب کی اہمیت کا آپ کو لورا اندازہ ہے ۔ یہ ستر تی اعریزی جرمن ، عبا فی اورع بی زبان سے بخوبی واقعت کھا لمڑی ہے مطالع میں اس نے اپنی عرصرت کردی تی "

النيخ طنطادي جوبري ، الجوام في تفسير القران الكريم ، مصراه ١١١ حد، جدر ١١١ مفات ١١١-١١١

Xavier Leon-Dufour S.J., The Gospels and the Jesus of History

ختم نبوت: انسانيت يرعظيم احسان

بعثت کے ابتدانی زمانہ کا داقعہ ہے کمی عرب تعبد کا ایک شخص کوبر کی زیارت کے لئے کرآیا ہوہ جب داہر گیا تماس کے قبیلہ والوں نے ہوچھا، کرکی کوئی خربتاؤ۔ اس نے جراب دیا :

محمد تنبا و تبعله ابن الى قحالة

محد نے بنی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور ابوقا فرکال کا ان کا ساتھ ہے رہا ہے اور ابوقا فرکال کا ان کا ساتھ ہے رہا ہے اس سے اندازہ موتا ہے کہ ۱۱۰ میں جب آب نے بنوت کا اعلان فرمایا اس دفت اوگوں کے ذہن میں آپ کی ضور کیا تھی ۔ آپ کے دنیا تفین اس زمانہ میں آپ کو ابن ابی کرشہ کہتے تھے ، حبس کا مطلب موتا تھیا : فلاں دہبات کا ایک دہن ذیان بولتا جا مہتا تو کہتا : فتی من قدمیش ، مینی قبیلہ قریش کا ایک جوان ۔

بینی اسلام میں الترعلیہ وسلم کلیہ حال اپنے نہائی میں مقار گرصدیاں گزرنے کے بعداب معورت حال
انکل مختلف ہے کیوں کہ اب آپ کی بوت کوئی نزائل کلی بیں اب وہ ایک تبیم شدہ واقعہ (Established Fact)
کی میں سے انکار جگی ہے۔ ان جب ایک شخص کہتا ہے " محدرسول اللہ" تو اس کے ذہن میں ایک ایسے بغیر کا مصور ہوتا ہے جس کے گرد ایک عظیم الشان تاریخ بن جگی ہے ، جس کی بہت پر ڈیڑھ ہزار برس کی تصدیقی عظمتیں قائم ہیں۔ اگر ایسا ہو کہ یہ تاریخ کمل طور پر آپ سے الگ کر دی جائے اور بن عربی ودبارہ " ابن ابی کبشہ ہ کی صورت میں فعام برجوں تو اس میں ذرا مجی شک نہیں کہ آپ برایان لانے والوں کی تعداد جو آن کر در دل چر گئی جات ہو مون مون کی جب رسول خدا کو بیجان لینا انہائی مشکل کام ہے ۔ وجب رسول ایک مسلمہ تاریخ جینے تا تو ان کے نفظوں میں مقام جب کریں کام اس وقت انہائی اسان موجا تا ہے جب رسول ایک مسلمہ تاریخ جینے تا تو ان کے نفظوں میں مقام محدود (امرار ۔ وہ م) کا درجہ حاصل کردیجا بھر۔

مجعیدادوارمین بیول کے بم زمانہ لوگوں کے لئے نی کا انکادکرنے کی سب سے بڑی نعنیاتی وجدی تی ۔

«یرودی مولی خص ہے میں کواب تک بم فلاں بن فلال کے نام سے جانتے تھے ، وہ اچا بک فداکا پینے ہم کیا ؟

جب بھی کوئی بنی اسمتنا ، یہ خیال ایک تسب کا تنگ اور ترد دبن کران کے اوپر جھا ما آیا، اور نبی کی پنیبرانہ حیثیت جب بھی کوئی بنی اسمتنا ، یہ خیال ایک تسب کا تنگ اور ترد دبن کران کے اوپر جھا ما آیا، اور نبی کی پنیبرانہ حیثیت

كوبيان خركموالمدكواس كم معاصرين كمال مشكل بناديتار

یرصورت حال ، فاتم البین کے ظہور سے بیلے ، انسانیت کو مسلسل ایک لای اُز ائش میں مبتلا کے مونے تی۔
ہربار ان کے اندرے ایک نیا تخص خدا کے ربول کی حیثیت سے اٹھتا۔ می طب قرم کی اکثریت ، ندکورہ نفسیاتی رکادٹ کی دجہسے ، اپنے ہم عمر بنی کے بارے میں شک ادر تردوش پڑکرانکار کردی ادر بالا فرمنت اللہ کے مطابق بلاک کردی جان ۔
اب انٹر تقالے نے فیصلہ کیا کہ دہ ایک ایسابنی تھیج جو ساسی دنیا کے لئے رحمت کا دروانہ کھول دے ۔ اس کی ذات مجھے ہیں جات کہ معلوم نہیں یہ داتی ہی غیرہے یا تخصی وصلوم دی کی ذات محلے سیفیروں کی طرح اوگوں کو اس آز مائش میں نہ دائے کہ معلوم نہیں یہ داتی ہی غیرہے یا تخصی وصلوم دی

نے اس کواس متم کے دعوے پرآبادہ کردیا ہے۔" اس کی نبوت ہردور کے لوگوں کے لئے ایک مسکر جاتھ کی تیشیت رکھتی ہو۔ لوگ کسی نفسیاتی بیچیدگی میں بہتلا ہوئے بغیراس کی محودیت "کی دجہ سے اس کو بیچان لیس اور اس برایان لاکر خدا کی رحمتو ل میں حصد دار بیس۔

متعدد روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نی مل اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ میری امت کے افراد تمام دومرے
انبیاء کی امتوں سے نیادہ ہوں کے داس کا تعلق ہی ای مسئلہ سے ہے۔ آپ کے بعد چو نکرکوئی نبی آنے والا نہیں۔ اس
انبیاء کی امت میں آپ کے بعد دوبارہ کغوو اسلام کا مسئلہ کھڑا ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کی امت برمتور فرحتی

رب كايبال كم كرتياست أجائي

ختم نبوت کی وجہ سے است محری میں اس تسم کی تھیٹن ، کم از کم موجودہ دنیا میں ادوبارہ ہونے والی شہیں۔
اس لئے آپ کے امتیوں کی تعداد می دوسرے انبیار کے بیردوں سے زیادہ رہے گی ۔۔۔۔ یہ بسی ایک ہم ہو ہو ۔
آپ کے رحمۃ المعالمین ہونے کا جو اس لئے ماس ہوا کہ اللہ تعالے نے آپ کومق م محدود پر کھڑا کیا۔ مقام محمود دنیوی اعتبار سے دہ کے آپ کا بی تمسیل میں دیا ہے دن فیموں اعتبار سے دہ کے آپ کی تاریخ مسیلہ بیا دیا ہے تیا مت کے دن فیموں

خداد ندى اعزاز كى صورت مي غا برموكى جو ادلين وآخرين مي آب كے مواكسى كوما مل ندموكى .

دا فل بونے كا مدارة كول ديا۔

المدنة الأف في الك فيصارك درام الت تينول ترالط كي يمل كا تنام وباديا.

ياآسانى عداب كے ذريعداس قوم كوبال كرديتے۔

بنی افزاز مال کے لئے الٹر تھائی کا فیصلہ یہ ہوا کہ آپ کی مخاطب قوم کے لئے اس تم کا عذاب نہیں آے گا۔ بلکہ خود نبی اور آپ کے اصیاب کوان سے کواکر افعیں جبور کیا جائے گاکہ دہ دین خداد ندی کو قبال کریں (تقاشونهم اہسلون) اس کے با دجودان پی سے جولوگ اطاعت ندکریں وہ ابن ایمان کی کواروں سے تنز کر دیے جائیں (قالمو می ایمانی بالی بی ایک کی دومرے لفظوں میں یہ کہ اس سے پہلے جو کام فرشتے کرتے تھے، اس کوانسانو کے ذریعہ انجام دیا جائے۔

امی فیصل النی کا متحد کنا کہ ہجرت اور اتمام مجت کے بعد ، دیگر انبیار کی قوموں کے برطس ، الرع ب برگونی جو الاکھی پیاڑنہیں بھٹا اور ند اسحال سے اگر بری ۔ بلکہ دسول اور اصحاب دسول کو ان کے ساتھ کرادیاگیا ۔ اس فوجی تقیا دم میں انڈکی خصوصی نصرت کے ذریعہ رسول اور آب کے اصحاب کو فتح صاصل ہوئی ۔ فداکا دیں ایک با قاعد م

استيك في شكل من جزيره من عزم وي المراق الم بوك -

اس داقد کے مختف نتائے بن سے ایک نیتے یہ تھاکہ دعوت نبوت کو انفرادی تقاصول سے کراجمائی معاقل سک ، زندگی کے تمام مرامل سے گزر نا بڑا اور انسانی زندگی کے تمام بیباؤدں کے لئے مسلسل احکام اثر تے سب اگریہ واقعات چین ندائے تو اسلائی شرمیت میں برتسم کے احکام نہیں اتر سکتے تھے ۔ کیونکہ اللہ کی پرسنت ہے کہ دہ مالات کے فیاظ سے اپنے احکام بجبجتا ہے ۔ ایسا نہیں ہوتاکہ کتابی مجموعہ کی شکل بیل بیک دقت سام احکام کی کرنی کو دے دیئے جائیں۔ فرمشتوں کے فرد ۔ بیعے منگرین عوب کا استیصال کرنے کے بجائے اہل ایمان کی تواد کے ذریعہ ان کو ذریعہ کے فرمیت کی تمیل کے امہاب پر اگر دیئے۔

کے ذریعہ ان کو ذریع کرنے کے فیصلے فرمیت کی تمیل کے امہاب پر اگر دیئے۔

بیجراس کی وجہ سے بیرامکان بر پر ابواکہ بنیر کیا سابھہ ذندگی کی تمام صورتوں سے پیش آئے۔ اور مرحم کی

مرگرمیوں میں وہ اسلامی کر وار کا علی نمونہ وکھا سکے راس کے بعد فو وہ الات کے ارتقار کے تحت امیدا ہواکہ نبی کو مجدا ورمکان سے لے کرمیدان جنگ اور تخت و کومت تک برجا کہ کھڑا ہونا پڑا اور ہربیاً۔ اس نے میں ارک انسانی کرد کا کا مظاہرہ کرسکے قیامت تک کے وگوں کے لئے نمونہ قائم کر دیا۔

بھرای داقد نے قرآن کی مفاظت کی صورتی اُل بیدیس آیی آسانی آنا بین او مورای درای وجد
یمی کہ بی کہ بی کے بعدان کی بجت بہدکوئی این طاقت ندری بوبزه راان کومنا نے جو نے ای بیز براسان ما اور
یہ کے اصحاب نے اپنی جم عصر قوموں سے مقابلہ کرکے اوالہ عبدادراس کے بعد قدم دنیا کے بڑے حسر بیاس، مکا
علیہ قائم کر دیا۔ اس طرح کی بیاب المی کو حکوی افت از کا سایر ما اسل برگیا جو خلاکی آب کو تفوظ رکھنے لی بینی ضافت
مقابلہ انتظام اتنا طاقت ور تفائد ایک ہزار برس تک اس میں کوئی فرق ند آسکارا سال ان اقتدار کے زیرسایے قرآن اللہ منائع بحر مری کی بعد قرآن سے مائع برے بعد قرآن کے بعد قرآن کے منائع بحر منافع بور منافع بحر منافع بالد منافع بحر منافع بحر منافع بالد منافع بالد منافع بحر منافع بحر منافع بحر منافع بحر منافع بحر منافع بالد منافع بحر منافع بحر منافع بالد بھول منافع بحر منافع بالد منافع بحر منافع بحر منافع بحر منافع بحر منافع بالد منافع بحر منافع بحر منافع بحر منافع بحر منافع بحر منافع بالد منافع بحر منافع بحر منافع بحر منافع بحر منافع بالد منافع با

يرمبود بوالاس طرع تفندت تفي بديسي موكيا جيدات بماس كوميرت وتاريخ كاكت بول ميس وه لیتے ہیں۔ اس کے لئے نی اور آپ کے ساتھیوں کو تا قابی رداشت طوفان سے گزر نا بڑا۔ کفار کے مطالبدادری ك فيرامس كم بارجود ال كونوق لفطرى مجرات البيل ديد كن فيجريه بهاكد اليس ايت اخلاق وكريد كومعيداتي نا قعات كا بدل بناتا يرا ال ك كلند بن ك في كون رضى وسادى عذاب نبس أيا ماس طسرت النبس وه كام كرنا براجس كے لئے بيت بحوي ل آئے تھے اور آئس فتال بھتے تھے۔ فتم نبوت كے فيصلہ كے ما وجود كماب التي كو كمرار كى ان کے والے نہیں کیا گیا۔ اس لخے ال کے ماسط منروری ہو گیا کہ وہ زندگی کے دست ممتدروں بن کو دی اور ہم ك يناول عظرانى تاكر مام معاطات زندلى كى بارے بى الى يراحكام الى كازول و سكے د وغيره و فيره -اک ہورے کی کے دوران بی اور آی کے اصحاب احتمال کے اس انتمالی کرے میار پر سے میں کو و تران ين زلزال متديد (١ مراب ١١) كماليا بعد في كوسخت ترين عم تحاكة فالمول ك طرف اوني حمكاد كلي مت وكعاد (اسرا، ۔ ۵٤) در مذم كودكن مزادى جائے كى عالات فواء كينے ى تنديد مول، آب كر ما تقيول كے لئے كسى مى مال ير تكلف التوب ١١٦) كا امازت زهى - آب كى ارواج اكر دودقت كى دولى كا يمي مطالبكري توان كے النايد سان جواب تقاكر سيفيري محبت اور دنيا بن سيكسي ايك جز كانتخاب كربو (احزاب - ۲۸) حقیقت یہ ہے کہ بوت محودی کوہروے کارلاتا انسانی تاریخ کامسی ترین منصوباتھا۔ اور برسب کھوائ تامت نيز كار بواكر فودر مول كى زبان سے تك كر" اس ماہ يس محدكوات ستايا كي متناكى دور ہے ني كونسيس سَالِيًا يُناكِ وَفِيعَةُ حِياتَ غِرَسُهادت وى كولول في آب كوروندوالا كفار- - - حطب الدناس) ما آبانین اور آپ کے ساتھیوں نے دنیا کا آرام تو درکنار زندگی کی تاکز برعنر درتوں سے می اینے کو محردم کردیا واس كربعدى يمنن بوسكاك تاريع بن اس نبحث كا دور شروع بوحس كور حمة العالمين كماكيا ہے۔

بن عن کا آپ کے بعدائے والی سلوں ہر ہی وہ احسان عظیم ہے جس کی وجہ ہے دائی طریبا پر مساؤہ و سلام بھیجنہ کا حکم دیا گیا ہے۔ تا بیغ کے اس شکل ترین مشن میں جو کد آپ کے ابن خاندان نے آپ کے ساتہ کمل تا ون کی اور آپ کے اس میران ما جدوجہ میں جدی طرع صا دق تقول اور مسابرالعمل ثابت ہوئ اس سے رمول کے ما تھا ہے کہ اس کا میں کے ما تھا ہے کہ اس کی میں کے ما تھا ہے کہ اس کر اس پر شکر کا اعبار کیا جائے۔ وو مسلام ای تھم کے ایک عظیم تین اور ہا مسان کو ہے توان ان فطرت کا تھا صاب کہ اس پر شکر کا اعبار کیا جائے۔ وو و دسلام ای تھم کے ایک عظیم تین اور اس کی میں اور اون ہے۔ وورث علی ہے : البندیل من ڈکروٹ عدن کا فلم بھیر آفی تر ذی ا

سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا ہے۔ والم کو مقام محود پر کھڑا کرے گا۔ "بیفر اسلام کے باسے میں یہ فلا اوندی اطلاع کی دور کے آخری ۔ ال نازل ہوئی ۔ یہ وہ وقت تحاجب کہ آپ کی مقلق اور ہے سروسا ما لی این آخری انہا کہ بینے گئی تھی جٹی ماہ کے مخالفین آپ کے تن کی تدبیر ہی کرنے کھے ۔ ایپ کو محد (تعریف کی ایپ کے تاب کا جائے فرم (مذمت کیا ہی) کہتے تھے ۔

اس وقت فردی کی کی کالفین اسلام اپنے وقی اقتدار ہے توش نہوں۔ محکم بن جرافتہ کامع المرکوئی انسانی معاملہ نہیں۔ یہ تام ترفدانی معاملہ ہے۔ فعل بہر جال اپنے منصوبہ کو پوراکر کے دہ گا ، فحا ہ خوا ہ خوا ہ خوا ہ کی کہ خوا ہ خوا ہ

نواکے یول میں طرح دنیا یں لوگوں کے درمیان محود و محدوح قراب ہے اک طرح میدال مشر یہ می وہ لوگوں کے درمیان مقام محود پر فائز موں گے۔ محود میت کے اس آخری اور کا ل انہار کا نام مقام شفاط ت ہے۔ دنیا یس آب کے ذریع انسانیت کوایک عظیم امتحان سے نجات کی ۔ آخر ت یس مجی انڈ آب کے دسیلہ سے لوگوں کو منسر کی مول ناک آز مائٹس سے نکا ہے گا اور بلا منسبہ یہ ایک ایسا اعزاز موکا جواد لین و آخرین میں کی کو مال نہیں۔

#### اسلای انقلاب: تاریخ انسانی کے لئے نیامور

خدالی بینیام رسانی کاکام ، انسانیت کے آغازت کے رساتیں صدی ہیسوی کک بینبروں کے ندید بوا ہے بنوت کی سطی براس کام کی انجام دہی کا یہ فائدہ تھاکہ اس کو معجزات کید کی قوت میں بہتر تھی بنی جب اپنی مرکوقوم کے سامنے پنی دعوت میں کرتا تو اس کے ساتھ دہ ایسے معجزات بیتی کرنے پر فادر ہوتا جواس کی دائو

ي مدانت يرفير تولى بريان بن كيس .

ختم نبوت کے بعد بیصورے حال ہوگئ کہ دعوت کی ذمرداری تو برستورائی پوری شدت کے ساتھ باقی ہے۔ گردعوت کے تی بی جزائی تا بید کادعدہ باتی نہیں ، ہا ۔ ایک حکومت جب کی فارسٹ افسر مقرر کرتی ہے تواسی کے ساتھ وہ اس کو صرور کی اسلے میں دین ہے تاکہ مجل جی دین ہے تاکہ مجل جی دین ہے تاکہ مجل جی دین ہے تاکہ مجل جو ساری رحمتوں کا خزانہ ہے وہ اس مینوکو بھول بات وہ مرکز میں دوم مرکز میاری صرور توں کا اشتفام نہ کرے۔

تہذیب دیدیے مورض کرائے ایک سوال بررہ ہے کہ فطرت کے فرانے اول دن سے دین کے اور دو تھے۔ انسان کے اندر در خرد کر دری مراحیت ہی فدیم ترین دانہ سے بائی جائی رہی ہے۔ پھراس فرانہ کو انسانی تدف کے استعمل کرنے میں اتنی دیرکیوں گئی۔ انسان الکھوں برس سے زمین کے اور آبا دہے۔ گرزمین کے قدر آب خوالوں کو موجودہ شکل میں استحال کرنے کی تاریخ صرف چند سو برس سے بھیے تک جاتی ہے۔ مودخ آر لاٹ ٹائن فی (۱۹۵۵ – ۱۹۹۹) نے باطور براس کا جماب یہ دیا ہے کہ قدیم زمانہ کا انسان زمین کو دیر آپ محمدتا تھا۔ بیماں کی ہر چیزاس کے لئے ضا کا درج رکھتی تھی۔ وہ ان کو درج شنا تو ان کے بارے میں اس کے اندر تقد س اور برست کی اعذب بیدا ہوتا تھا۔ اس نفیا آب درج رکھتی تھی۔ وہ ان کو درج شنا تو ان کی کو انسانی فرصت کے لئے استعمال کرنے کا جذبہ بیں انجوسک تھا۔ ٹا یہ بی کے العناظ بی بیرقوصد نفیا میں نو میں کو دنسان کی تعدس کو ختم کیا اور ہر چیز کو ایک ضائی محلوق بیران میں موجوب کے کا شات کے تقدس کو ختم کیا اور ہر چیز کو ایک ضائی محلوق بیا اس موجوب کا شات کے تقدس کو ختم کیا اور ہر چیز کو ایک ضائی محلوق بیا۔ اس موجوب کا موجوب کا شات کے تقدس کو ختم کیا اور ہر چیز کو ایک ضائی محلوق بیران کی مصلوف کا موجوب کا موجوب کا شات کے تعدس کو دلاتا سی بھیے کے بیا کا بیا خاور میں میں اور اس پر تصرف کا موجوب کا موجوب کا میں استان اپنے سیادہ کو دلاتا سی بھیے کے بیا کا دم میں موجوب کی استان اپنے سیادہ کو دلاتا سی بھیے کے بیا کا بینا خاور میں میں استان اپنے سیادہ کو دلاتا سی بھیے کے بیا کا بیا خاور میں بھیے اور اس پر تھر کی مصلوب کی استان اپنے سیادہ کو دلاتا سی بھیے کے بیا کا در میں موجوب کا محمد کی انسان اپنے سیادہ کو دلاتا کی جو بھی کی استان کی مصلوب کا موجوب کا موجوب کا کو دلاتا کی جو بھی کے در انسان اپنے سیادہ کو دلاتا کی جو بھی کی بھی کو دلاتا کی جو در بھی کو در بھی کی در انسان کی کو در بھی کے در کو در بھی کو در بھی کرنے کی کو در بھی کو در بھی کے در بھی کو در بھی کی کو در بھی کو در

کا بک دھارا دہ تھا جس کا مرکز سسسلی ادر اپین بنا۔ ان طکول میں ،غلبہ توجد کے یا تواسطہ نیتے ہے طور پر سائنی کا بک دھارا دہ تھا جس کا مرکز سسسلی ادر اپین بنا۔ ان طکول میں ،غلبہ توجد کے یا تواسطہ نیتے ہے طور پر سائنی کھیج ادر زمینی خزانوں کو استعمال کرنے کا ذمین امجرا اور بالاً خرا کی عظیم انسان تہذیب وجود میں آئی۔ یہ عرب تہذیب ترصی سدی کے ترصی صدی کے ترصی صدی سے الی کے داستہ بور پہنچنیا نئر درج موئی ادر برجتے بالاً خرستر صوبی ادر اعتمار دیں صدی کے انتقاب کا صبب بن ۔ جدید موضین نے عام طور پر شیلیم کیا ہے کہ بورپ کی نشا ہ ٹانیہ کا سبب اول (First Cause) نمی عرب کی جرد کی کے دان نہیں دکھائے۔

رفیال (Briffault) نے لکھاہے اگرچہ بورپ کی نزنی کا کوئی بہنوایس انہیں ہے جس براسلامی تہذیب کے فیصلہ کو ان از اس موجود نہوں ہے جو دنیائے بور بر فیصلہ کو ان اور ایم نہیں جتنا اس طاقت کے طبور میں ہے جو دنیائے بور بر فیصوص اور سنت میں قوت اور اس کی کامیابی کا مب سے بڑا راز ہے۔ بینی سائنس اور سائنس طرز فرے اس کے بعد اس

ك الفاظيرين:

It is highly probable that but for the Arabs, modern industrial civilization would never have arisen at all.

The Making of Humanity,

p. 202

انہائی اغلب ہے کہ عوب کے بغیر حدید منتی تہذیب سرے سے وجودی میں نمائی و کائن اقد تقد سرخ ہوئے کائی نتیج نہیں ہواکہ عالم طبیعی کے ہارے ہیں انسان کا نقطہ نظر بدل کیا انسان تعلقا کے تمام شعبے بھی اس سے انہائی کم ان کے مدتھ متاثر ہوئے مشرکا نظام کے تحت جس طرح یہ میزا کھا کہ ان ہوجی ونیا ہی جوجیز زیادہ روشن اور نمایاں نظرائی اس کو فواتھ میں گیا ، اس طرح انسانی عظمتوں کے بارے یہ بی فوق انفطرن عقید سے تام ہوگئے۔ بادشاہ دیو تاک کی اولاد قراریا ہے۔ ندمی بیشیوا دُن کے ساتھ فلا کا نصوصی رست تدفرض کرمیائیا۔ جس قائم ہوگئے۔ بادشاہ دیو تاک کی اولاد قراریا ہے۔ ندمی بیشیوا دُن کے ساتھ فلا کا نصوصی رست تدفرض کرمیائیا۔ جس

انسان کے اندرکو ٹی ٹرا ٹی نظرا ٹی اس کے متعلق یقین کر بیا گیا کہ اس کوکو ٹی خاص آ سمانی میڈیت ماصل ہے جو دوسروں کو مامون ہیں۔

اسلامی انقلاب کے بیدجب شرک کانفام ٹوٹا اور توحید کو خلبہ مامل مہانی انسانی عفرت کو تو الفظری معتقدات سے قابستہ کرنے کا ذہی بجی ختم ہوگیا اب سارے انسان ایک فدائے برترکی بیسان تفوق قرار پائے۔ ایک انسان اور دور مرے انسان میں فرق کرنے کی وہ بنیا دیاتی ندری جس کی وجہ سے آئے نئے کے نامعلوم ذیانوں سے انسانیت اور پی نیچ بیس مبتل جل آری می انسان اپنے مقبقی نٹرون سے مودم تھا بہنی اس م نے توحید کی بنیا و پر جو انسانیت اور کی بیسانیت اس طرح ثابت کی کہ انسانوں کی بیسانیت اس طرح ثابت کی کہ تعدیم مدایتی نظام پائٹی ٹوٹ کررہ گیا انسانیت ایک نے ساستہ برچل پڑی ۔ نوگوں کے مقائد بدل گئے بہنیوائی اور مرواری کا سابقہ نظام و رہم برجم ہوگیا ۔ وہ شہنشا ہیس زمیں بوس جو گئیں جو فوق الفطری انسان کی کے میتوائی اور کی مرواری کا سابقہ نظام و رہم برجم ہوگیا ۔ وہ شہنشا ہیس زمیں بوس جو گئیں جو فوق الفطری انسان کے سابقہ نسانی دلا کر مرواری کا میتوں دائی میں بار اس تبدیلی کا آغاز ہوا جو سادی دنیا ہیں ایک سے انسانی و مدی کا آغاز ہوا ۔

رومو (۸۷ کا ۱۱ ۱۱ ا ۱۱) فرانی کتاب اس مشبورفقرہ سے تروع کی ہے: "انسان اُزاد بیدا ہوا تھا، گریں اس کوزنجروں میں حکوا ہوا دیجننا ہوں "

یفقرہ درحقیقت فلیفر تانی عرفاردق (۳۳ ۱۰۰ ۱۰ م) کاس فقرہ کی ازگشت ہے جوانفوں نے روموسے گیادہ سو برس پہلی معن ایک خیالی فظریہ کی میٹین سے نہیں بلکدایک ریاست کے ماکم اگل کی میٹیت سے اپنے اتحت اضرے کہا تھا: متی تعبیقی الناس دقی دلواقع مدواتھم احدوال ترخ کہ سے وگوں کو اپ خذم بنیار مارس کران کی اوک نے اپنیس آزاد جاتھا،

تاریخ انسانی کو بخبراسلام کی اس دین کا عراف فیرسلم معقین نے عام طور پرک ہے ۔ کلکتہ یو بورسی کے سابق اشا در تاریخ ڈاکٹر میرالال جوٹرہ ( ۸ ۸ ۱۹ - ۵ - ۱۹) اینے معمون میں تکھتے ہیں :

Modern history attributes liberty, equality and fraternity to be the outcome of the French revolution, but the first person to proclaim it was the founder of Islam fourteen centuries ago.

Illustrated Weekly of India, April 15, 1973

مدیرتاریخ آزادی، مساوات اور افوت کو فرانسیسی انقلاب کا نیتجه قرار دیتی ہے ، فرمیلا شخص میں نے اسس کا اعلان کیا دہ اسلام کے بانی تقے جوجودہ سوسال سیلے پیدا ہوئے۔

بر دا قدات جوعالم طبیعی اورعالم انسانی بین بین آئے ، یہ در اس توجید کے بیداکرد ہ انقلاب کے دنیوی کا تھے۔ امریکہ سے ایک انسانی بین بین آئے ، یہ در اس توجید کے بیداکرد ہ انقلاب کے دنیوی کا تا م ہے : " بین اینڈ ہزگا ڈس از اس می مسلف مذا مہب بڑھائے ہیں۔ امسلام پر جومقالہ ہے اس کے دیسیانی مقالہ میکارنے اسلامی انقلاب کے ان منائح کا اعترات الفظوں ایر کیاہے:

اسلام كي المبورف انساني تاريخ كررخ كومور ويار

پیغبرآ فرالزماں اور آپ کے ساتھیوں کے وراید جوالقلاب برپاکیا گیا ، وہ اگر جوا مسلا تو عیداور آفرت پرجبی ایک انقلاب کو ایک انقلاب کے دایپ کے لائے ہوئے انقلاب کے دنیوی متائج میں سیدا کئے ۔ آپ کے لائے ہوئے انقلاب کے دنیوی تنائج میں سب سے اہم وہ نتائج ہیں جبغوں نے قدیم زمانہ کے ساجی ، دراجتمائی نظام کواس طرع بدل دیا کر دہ مالاً ہی ختم ہوگئے جن میں دعوت تن کا کام ایک انتہائی مشکل کام بن گیا تھا۔ آب دعوت تن کا وہ کام ایک ساوہ دورا ساکھ کام بن گیا تھا۔ آب دعوت تن کا وہ کام ایک ساوہ درا ساکھ کام بن جکا ہے جس کے لئے ایشنے و بوں کو قدیم زمانہ میں فرعون کے اس جیلنے کا سامناکر نا پڑا تھا :

ی تمارے ایک طرف کے ہاتھ اور دور مری طرف کے باؤل کا فید دول گا اور تم سب کوسوئی برج ما کون گار شوارہ ۱۹) اس طرف اس انقلاب نے قدیم زمانہ کے اس فکری ڈھانچہ کو بدل دیا جس نے تیا سات اور تو ہمات کو حلم کا درجہ دے رکھا تھا کا کنات میں جبی ہوئی خدائی تصدیقی مثانیاں ہوگوں کے سامنے آگئیں۔ اس کا خیجہ یہ ہما کہ دعوت می کادہ کا ا جس کے لئے اس سے پہلے معجز اتی استدلال کی عزورت ہوتی ہی، اب ممکن ہوگیا ہے کہ خود علم السانی کے ذریعہ اس کو نابت

اور مدلل كيا جاسكے۔

تاریخ کارخ مور نے کا پر مل جوساتویں صدی عیسوی میں شروع ہوا تھا، موجو دہ زماند میں وہ اپنی آخری انہا کو بینی چیاہے۔ فدا کے دین کی خاطر کام کرنے والوں کے لیے اب فو دانسانی اسلو خاشیں ہو ہم کے تا بُیدی ڈوائٹ موجو د بیں ۔ قانونی اور سابی انقلابات نے اب اس کاموقع دے دیاہے کہ دعوت اسلام کا کام اس طرح کھلے میدان میں کیا جا کہ جباں کوئی فرعون اور کوئی فرد دراستہ روکنے کے نئے موجود نہو۔ حقائق کی و نیا جواب انسان کے فلم میں آئی ہے وہ نہ موت میں میں مرحود نہو۔ حقائق کی و نیا جواب انسان کے فلم میں آئی ہے وہ نہ موت میں مدور ہے ہیں۔ تمام دو رہے اعتبار آبات کردی ہے بلکہ غرب طور ہیاس نے دبین تن کی صداقت برتمام دلائل جن کردیے میں۔ یہ ایک بنیا بت و سیع صفون ہے تا ہم اس خاص بیباں ہم اس انقواب کے بعین شائح کا ذکر کریں گے ۔

١- سياس اداره كوفوق الفطرى معتقدات سے جداكرنا

حضرت ابراہم علیہ انسارہ نے جار ہزار برس پہلے قدیم عُراق کے دارانسلطنت (اُر) کے لوگوں کو بچاراکہ صرف ایک خداہ جو تفع وصر کا مالک ہے۔ ان باتوں میں کوئی اس کا شرکیے نہیں واس کے تم اس کے تم اس سے حاجتیں مانگوا در اس کی پرستن کرد۔ اس دعوت توحید کے خلاف اس دقت کے مشرک با دش ہ نمر دد کلدانی نے اتنا شدید روال نلا ہم کیا کہ آ ہے کو آگ کے الاؤمیں ڈوال دیا۔ آج بھی مبدر سان میں شرک کا عقیدہ برے ہیں شرم با یا جا آ ہے بیکن آئ آپ بہاں وعوت ایرائی کی کو اس اس کے ساتھ اس قسم کا سلوک نہیں کریں گے۔

اس کی دجه زبانی نبدیلی ہے۔ نمرد دکے زبانہ میں شرک ایک سیاسی عقیدہ کی جیشت رکھتا تھا جب کہ نے دہ عمرت ایک می دید ندمبی عقیدہ ہے ۔ نمرد دو قدیم ربانہ کے دوسرے بادشاہوں کی طرح ولوگوں میں سے عقیدہ بٹھاکران کے ادبر

حکومت کرر ما تفاکہ وہ سورج دیو تا کا مظہر ہے ، اس کے اس کو حکمرانی کا نوق العظری فق مامس ہے جود دسردل کو حال نہیں ، اس کے بنکس ہندستان کے موجودہ حکمر نوں کے نز دیک اس تم کے کسی عقیدہ کا کوئی تعنی سیاست سے نہیں ۔ انہو نے توامی ودٹوں کی بنیا دیر مکرانی کائی مال کیا ہے زکھی نوق انفطری عقیدہ کی بنیا دیر ہی وجہ ہے کہ تو حید کی دہو یں ان کواپنے منگرماس کے لئے کوئی راست نظر پاتی خطرہ نظر نہیں آنا ، جبکہ ٹرو دکواس تسم کے کسی عقیدہ کے بھیلینے میں اپنی سیاسی جرکئی جوئی دکھائی دیتی تھی۔

قدیم زمانی جب کوئی بنی اٹھتا تواکٹر ایسا ہوتاکہ پہلے ہی مصلی انتدار دقت سے اس کا کراؤسشر دیا ہوجا آبا در غیر مزوری قسم کی شکلات اس کی ماہ پس حائل ہوجا ہیں۔ اس کی دجہ ساسی ادار دل کے ساتھ فوق اللیمی عقائد کی ہی داستی علی ۔ قدیم زمانہ کے بادشاہ عوام کو یہ بھین دلاگران کے ادیر حکومت کرتے سے کہ وہ دایاؤں کی ادلا دہیں ، خداان کے اندر حلول کر آیا ہے۔ ایسے ما تول میں جب توحید خانف کی ادار بلند موتی توان کو نظر آبا کہ وہ ان کو نظر آبا کہ وہ ان کو دائی تق سے متصادم کردی ہی ۔ وہ ان کے سیاسی سیاسی سیاسی کو دومرے پرکوئی نفیدات ما مول بھی ۔ اس طرح اسلام نے سیاسی ادارہ کو اعتقادیات سے جدا کر دیا۔ اب ایک کو دومرے پرکوئی نفیدات ما مول نہیں۔ اس طرح اسلام نے سیاسی ادارہ کو اعتقادیات سے جدا کر دیا۔ اب سیاسی عوائی صرف سیاسی طرف نے اس مول نا مول کر دیا۔ اب سیاسی طرف سیاسی طرف سیاسی طرف نے اس مول نوی کا دومرے کوئی نواز کو مسائل دیا۔ اب سیاسی طرف سیاسی طرف سیاسی طرف میں نا دارہ کو مسائل دیا۔ اب سیاسی طرف میں نے دومرے کوئی نواز نوی دومرے کوئی نواز نوی کے دومرے کوئی نواز نوی کوئی نواز نوی کھی دومرے کوئی نواز نوی کھی دومرے کوئی نواز کوئیل کی دومرے کوئی نواز نوی کوئی کوئی نواز کوئیل کوئیل کوئیل کے دومرے کوئی نواز نوی کوئیل ک

اساام کی اس فکر کی بنیا دیرع ب میں جوا نقلاب آیا، وہ ایشیاا درافریقہ ہوتا ہوا ہا آفر بورب بہنیا۔ اٹھاروی صدی میں فرانس اصام مکیہ کے عمبوری انقلابات اسی کی بازگشت سفے۔ اس کے بعد تبدلی کا یمل آفری طور پر کمل جوگیا۔ اب وہ وقت اپنی کا مل صورت میں آگیا کہ ایک داعی توحید کی دعوت نے کراستے اور سیاسی اعتقادیا

كى بيميدى بى الجع بغير بندگان فىلاكوشى سے آگاه كرارہے.

اس کی مثال اس مے جیسے ایک شخص عوام میں ہے بات مشہور کرکے ایناظمی کاروبار طلا رہا ہو کہ وہ ایک بی فراکٹر کا شاکر و ہے جوروزانہ رات کو اگر اس کوفن طلب کے دموز تباجا آ ہے۔ ایسے ماحول میں اگر کوئی شخص یہ آ واز باز کرے کہ علم طب میڈیل کالج میں سیکھا جا آ ہے نہ کہ جن توں کے قد دید حاصل ہوتا ہے تو مذکورہ طبیب ہیں تو کہ کہ جن توں کے قد دید حاصل ہوتا ہے تو مذکورہ طبیب ہیں تو کہ کے ایس میں ایم بی ایس واکٹر کو اس تحریک سے کوئی حدا وت نہ ہوگی ۔ تو کہ کے ایس واکٹر کو اس تحریک سے کوئی حدا وت نہ ہوگی ۔

۲- اظهار رائے کی آزادی

ونیوی علمتول کوفوق لطبیعی سیجینے ہی کا پہنتی بھی تھا کہ قدیم زمانہ میں عام افر دکورائے کی آزادی ماسل نہ تھی۔ یک شخص کی زبان قانون ہوتی تھی ۔ اسلام نے جب فیراسٹر کے لئے فوق انطبین عظمتوں کے تصور کومنہ رم کیا توساری دنیا ہیں ایک نی فعل شردع ہوگیا ۔ اگر چہ انتہائی خلاف زمانہ تصور ہونے کی وجہ سے اس محل کی کھیل ہی ایک ہزد برس لگ کئے ۔ تا ہم وہ ہیز جو قدیم زمانہ میں ایک سلم تقیقت تھی جاتی تھی آن وہ آئی ہے دیل ہو بیک سے کہ ساری دنیا ہیں کو گی اس کی و کاس کرینے وارشیں ۔

جایان کی تاریکا، س سلسندی بری سبق آموزمن ل بیش کرتی ہے۔

سواهوی اسدی کے انعدن آخریس عیسانی مذہب پرنگیزیوں کے وربعہ جایان بی و فل مود اور ناکب

میں پھیلنے لگا۔ یہ یادشا مہت کا زمانہ تھا۔ ۱۹۱۷ میں ایک شاہی فرمان جاری ہوا جس کے مطابق جیسائیت ادر اس کی تبلیغ کو جایا ہی میں خلاف قانون قرار دے دیا گیا۔ دوسوبرس تک اس فرمان پر انتہائی بے رحی کے ساتھ علی موقا رہا۔ یہاں تک کے عبسائیت کو حایان سے باسکل ختم کر دیا گیا۔

گراسی مدت میں ایک اور کل جاری تھا۔ امسلام نے تاریخ انسانی کوجو دھکا دیا تھا، وہ پورب میں دہ خل ہوکر اٹھار دیں صدی میں اپنی آخری سیاسی انتہا کو مینج کیا۔ فردکی آزادی اور اظہار دائے مسلکہ انسانی حق قرار پائے برم انکار جواولاً فرنس میں مرتب موسے انفول نے سادی دنیا پر اپنے انزان ڈالنے متروع کئے۔ یہاں تک کرما پان کو

۳۵۰۱ میں خلاف سیحیت قانون کو منوخ کرنا بڑا اور مراکب کے لئے انمہاردائے کی ممل آزادی سیم کرلئی۔
اس ڈیائی سیدی نے دین کی دعوت و سیلنغ کے تمام راسنے کھول دیئے ہیں۔ اب ساری دنسیا ہی دین خدا دندی کا اعلان کیا جاسکت ہے اور کہیں ہمی داعی کی زبان دفلم پرکوئی پابندی لگانے والانہیں ہوگا ، تاہم اس امکان کے وروازے اب بھی کھلے ہوئے ہیں کہ ہم فو دائی ٹا دائی کی دجہ سے دو بارہ کسی نئے عنوان سے دمی کی اسلام کی ماہ سے مثا دیا تھا۔ کوئی بھی استظام ، فواہ کستابی اعلیٰ اسلام کی ماہ سے مثا دیا تھا۔ کوئی بھی استظام ، فواہ کستابی اعلیٰ جمیانہ کا ہو کہند نہیں کرتا ۔

المو نظام فطرت كوت فيرو تدبر كاموضوع بنانا

کائناتی مظاہر بھیلے تمام معلوم زمانوں سے پرستن کا موضوع ہے ہوئے تھے۔ اسلام نے بہلی باران کوسنے رو تدر کا موضوع بنا مظاہر بھیلے تمام معلوم زمانوں سے پرستن کا دمی ان کو ضوا بھیا تھا وہ ان کے آھے جکتا ، ہا جب اس نے جاتا کہ یہ سب مجدر ادر عنوق ہیں تو اس نے ان کو سمجھنے کے لئے تقیق شرد ناکر دی ۔ اس کا نیتجہ یہ موا کھوم نظرت ا دمی کے سات کھلنے گئے۔ فوانے ای تخلیقات میں ہو تصدیقی نشانیاں دکھ دی تھیں وہ ایک ایک کرکے ظام ہونا فروع ہوگئیں بہال تک کہ میسویں صدی میں بیچ کراب وہ دفت آگیا ہے جس کی بیٹی اطلاع تران میں ان انفالوں ای وی کئی تھی ۔ بم ان کوافاق وانفس میں اپنی نشانیاں و کھا میں کے بیاں تک کدان پردافع ہوجائے گا کہ یہ تی ہے یہ جیٹیں گوئی انتفار ہے ہوئا نے گا کہ یہ تی ہے تھیں ، آج وہ اس کے لئے ایمان یا انشہود کے درجہ پر سینی جگی ہیں ۔

فطری طاقیس کنطرول کردی میں بنبوٹ کے بعدان طاقتوں کی گئی تین کک آئی: تجاذب امقناطیسیت اور نوائیر فورس عرصال میں ایم کے اندر جوجا دوئی ذرہ (Charmed Particle) دریافتہ ہوا ہے اس کے بدتوں د کانظرے فتم ہوگیا۔ اب میمجی مانے نگاہے کہ ایک ہی تحدہ طاقت ہے جوفطرت کے تمام علوں کی ذرہ دارے۔ کویا ٹرک کے حق میں علی مبنی دختم ہوگئی اور اب توجید کے سواکوئی راست انسان کے لئے باتی نہیں رہا نے رہ کی بدر موت میں کو پہنے اقابل نیوت مجھاجا تا تھا اب اس کا سائنسی شوت نرائی مونے نگاہے جی کہ فیر ذہبی علماد آئی الیسی کی بین اور ہے بیں جن کا انٹل ہو تا ہے: زر نرقی کے بعد زندگی (Life after Life)

سم - غیر عی طرز فکر کا خاتم

موماكراكر بتول كاندرطا قت موتى تو د مسلمانول كومكرى داخل ي كيول مولے ديتے۔

سائنسی انقلاب دراس توبهاتی طرز فکرے بجائے دا تعاتی غور و فکر کانام بخفا کائن ت کا نفام ہے کہ انہان اللہ بنیاروں برمیں رہا ہے۔ اس لئے فطری طور پر کائناتی علم کرتی نے جزیاتی استدلال اور حقیقت بہندانہ تھیتی کا فراج بیدا کیا۔ قدیم زیاد توبی ہوتوں کو اپنی تو ہم برستی اور غیر علی انداز فکر کی وجہ سے ایک غیرواتی بات کو مال لینے میں کوئی مشکل میں بیش آتی تھی۔ وہ نہایت آسانی کے ساتھ ایک بے بنیاد عقبدہ کواس طرح اپنے فدہی میں مبکہ ور سکتے تعے کو یا وہ کوئی تابت شدہ حقیقت ہے۔ مگر آئ کا انسان حقیقت واقعہ سے کم ترسطی پرکور ما سنے کے لئے تیار نہیں ۔ اس دی فضل نے تاریخ بر بہلی بارتمام ورواز سے مون دین تی کے لئے کھول ویے بر کہو گان

كرمواكوني دين بيس جودا قعاتى تجزيه ووحقيقت ببندانه جانج كرميارير بورااتر مسكر.

یرنی زمی جواسلام کے بی تیار ہوئی ہے ، مسلمان فود تو اہی سبت کم اس سے فائرہ اٹھا کے ہیں۔ البت اس سے پیداشدہ فلات ان کو منا شروع ہو گئے ہی رمثال کے الدیری چیزہے ہی نے اسلام کے مطالعہ کہ سے میم طرز کے استنشراق کا منا ترکر دیا ۔ میلبی لڑا ہُوں کے بعد سی یورپ کے اسلام کی تاریخا در اس کی تبنیات کہ بعد معد جھاڑا المروع کیا۔ معدوں تک یکام جاری رہ بیاں تک کرس امن کے زور پر جوحت بیت باندا د طرز کار بیا جوالان کی اس کے ذور پر جوحت بیت باندا د طرز کار بیا جوالان کے اس طرق مطالعہ کو بے منی بنا دیا ۔ قام ما استنبرات کے فاتھ کا بیل خاص کا در الا الا ما ۔ حام الا کے ذاتہ کا بیل خاص کا در الا الا ما ۔ حام الا کے ذاتہ کا بیل خاص کا در الا الا ما ۔ حام الا کے ذاتہ کا بیل خاص کا در الا اللہ کا در الا ما ۔ حام الا کے ذاتہ کا بیل خاص کا در الا ما اللہ کو اللہ کا در الا ما اللہ کا در اللہ کا در الا ما اللہ کو اللہ کا در الا ما اللہ کا در اللہ کا

یں ترون بوا اور اب بیوی صدی کے نفعت آخریں وہ بائل ختم ہوجکا ہے۔ ه. افسانوی طرز فکر کے بیائے تاری طرز دست کے

قدیم زیانی روایت اور تاریج میں فرق میں کیا جاتا تھا۔ لوگ ایک ہے اصل فیا نو کو ای طسیری مانے تھے جس طرح ایک تابت شدہ تاری واقعہ کو ماننا چاہئے۔ سائنی اور کی انقط نظر نے جب میقفت بندی کا ذہبن پیدا کی اتواس کے ساتھ نظری طور پریزد ہی گئی پیدا ہوا کہ انسانی واقعات کو مورفانہ اندازے بھا جلئے۔

اری تحقیق کی یہ ہم خرب تک بھی ہی اور وہ فن پیدا ہوا جس کو تنقید عالیہ (Higher Criticism) کہا جاتا ہے۔ اس شعبہ تاریخ کے تحت جب محملف مذاہب کی تھیاں بین کی کی تومعلوم ہوا کہ دورقد کم کے سارے مناہب تاریخ حیثیت سے فیرمتر ہیں۔ اسلام کے بعد ، تمام ندا ہب میں میسائیت سب سے ترین زمانہ سے تعلق رکھتی ہے۔

گراس کا حال بھی یہ ہے کو حفرت سے تاکے دجو دکا کوئی تاریخی ریکارڈ آپ کی معاصر تاریخ بیں نہیں پایا جاتا۔

گراس کا حال بھی یہ ہے کو حفرت سے تاکہ واحد وربعہ وہ محملہ کی بروفیہ میں کا تاریخی استفاد نو دانتہائی فورپر شعبہ ہے دا ہمیں ہو اسلام کو پنے حوصیت حاصل ہے کہ بروفیہ میں کے الفاظ میں وہ تاریخ کی پری روشنی میں مون اسلام کو پنے حوصیت حاصل ہے کہ بروفیہ میں کے الفاظ میں وہ تاریخ کی پری روشنی میں مون اسلام کو پنے حوصیت حاصل ہے کہ بروفیہ میں کے الفاظ میں وہ تاریخ کی پوری روشنی میں میں اسلام کو بی موصیت حاصل ہے کہ بروفیہ میں کیا میا جن تاریخ کے معیار پر کسل طور پر بوری کی تاریخ کی معاصر اسلام کو بی میں کی تاریخ کی دیا تاریخ کی معاصر تاریخ کی دوروں کی کارون کی تاریخ کی دوروں کی تاریخ کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی تاریخ کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی تاریخ کی دوروں ک

ارتی ہیں را سلام ، پورے موں میں ایک تاری واقعہ ہے نہ کوغیر نا بت شدہ روایات کامجورہ ۔ قدیم زماندیں تاری نبوت کی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی تھی۔ گرآج کا انسان اس چیز کو قابی غور مجی نہیں مجستا جومور خاند معیار پر بوری نہ اتری ہو۔ اس صورت حال نے اسلام کولوگوں کے لیے گرشت شبلے کا اتنا بڑامیدان

كعول ديا ہے جواس سے بہلے بی مامل ندكفار

١٠٠ آسماني توجيدي المسس

ظامِ سنگن ایم بین اور ادیرے اف والی رید یانی لبرول کا مطالعہ کرنا ہے۔ سائٹسی جیزت سے ترتی یافتہ ممالکہ یں ایسے بہت سے ادارے وجود میں آئے ہی جو مختلف تما بیر کے در بیے اس کوشش میں محروف ہیں کرزمین کے علاق کسی دو سرے کا کتا تی مقام برجوا کا تر ذبی مستیال پائی جاتی ہیں وال سے دبطا قائم کیا جائے ۔۔ ال کوششوں کا انجام خواع جو بھی ہو متا ہم اس سے یہ نابت ہوتا ہے کہ جدید انسان کے لئے خدائی اہمام کا تصور اب ای مستسمد بیز نہیں رہا جس پر بروجیے کے بیے وہ نیاری مرمک ام و۔

فطرت کی دریافت اور کائنات کی تیزید موجوده نبانه می پیش دعترت کے بے شار نے دردازے کھول دیئے۔ انبان نے ایسا شاندار تمدن بنایا جمعلوم تاریخ کے مطابق اس زمین ترجی شیس بنا تھا اور آرام درما دت

كا يدسامان دام ك ويد السان في واب بس مى تبين ديا تع المع

اعانے کے معالم می اسل م کے بیروی مرب سے بیے دکھان دیتے ہیں۔

اس دری کی بید شار جیزی جی جنوب نے موجودہ زماندی دین می کی تبلیغ داشا عت کا بالکل نیا میدان کعول دیا ہے۔ آج میاس جراور ذری رکا وٹ دونوں سے آزاد ہو کر مذاوندی بینیام کا، ملان کیا جا سکتہے۔ الایہ کہ م جودین تاری کی وجہ سے دوبارہ کی نئے عوال سے دقت کے مکواؤں سے دبی کردؤشریا کرای جسسے خدانے دورت اس می کی تحریک کی محفوظ کر دیا تھا۔

٨ \_ مائن نفك اسلوب بال

اس سنسلے میں ریک بات دون تی کے اسلوب سے تعلق ہے۔ قرآن میں دعوت می کوجی زبان می جینی اسلوب سے تعلق ہے۔ قرآن میں دعوت می کوجی زبان می جینی کی اللہ مشات فاطور اسما دات والا دحض کی زبان ہے تی اللہ مشات فاطور اسما دات والا دحض کی زبان ہے تی از مان کا تعلیم یا فتہ انسان زباد ، مانوس دی تعادوہ یا توجادوا ورطلسمات سے متنا ترمونا یا خیال فلسن سے

من وجرب کہ ہمارے قدیم صوفیار کو یوگ اور اشراق سے اس ذوق کے لئے تسکین فراہم کرنی ٹری اور کلین کو یہ ا فلسفہ سے ۔ قصاص کے گروہ نے ای مقصد کے لئے بے شار تدرا دیس عجائب وغرائب تھے گھڑے اور مان کے ذریعہ

املام کی ایک العن لیارتیارکردی ۔

تمراب صورت عال کمل طور پر بدل کئی ہے -اب سائنس کے انقلاب کے بعد؛ دہی ذبان اور اسلوب وقت کا معیاری اسلوب قرار پالیا ہے جوج دہ سوبرس پہلے قرآن ہیں اختیار کیا گیا تھا۔ یہ ہمارے تی میں انڈتھا اُلی کی میروٹ ہے اور نہ کی میروٹ ہے اور نہ کی میروٹ کی میروٹ ہے اور نہ تقصہ کوئی اور فلسفہ طرازی کا کمال و کھانے کی -اب قرآن کی دعوت کواس کے سادہ فطری اسلوب ہی ہیں ہوگوں تعمد کوئی اور فلسفہ طرازی کا کمال و کھانے کی -اب قرآن کی دعوت کواس کے سادہ فطری اسلوب ہی ہیں ہوگوں تعمد کوئی اور فلسفہ طرازی کا کمال و مورث کے صادہ ترجی، سیرت دیول اور حالات صحاب پر واقعاتی ہمائوب میں کہی ہوئی کی بین اگر مختلف زبانوں میں مرتب کر کے دنیا کھر میں کھیلادی جائیں تو ہی اقوام عالم پر جست تا کہ کرنے کے لئے کافی ہے۔

٩ ـ دسال كا فدا داد خزانه

ا فری بات یر کرمو جودہ زمانہ میں طم کی ترتی اور پرلیں کی ایجاد نے دعوق کام کی انجام مہی کے لئے القت ای امکا نا سے کھول دیے ہیں۔ حضرت میں کی اواز ا انجاب کے زمانہ میں فلسطین کے ایک تصبیب با ہر زما کی ۔ گرائے آپ کے ہیرو میک و قت دو ہزار سے بھی زیادہ زبانوں میں ہی خدمب کو ختقل کر دہ ہیں اور مارے عالم میں مسلسل اس کی اواز بہنچا رہے ہیں۔ کل اور آئ کا یہ فرق در اصل زمان کا فرق ہے ۔ باتی ایسے ویٹ الاثر مواقع کھیل کے ہیں کہ زمین کے ایک توشر میں جی کھور ماری دن میں دعوت کے کام کو منظم کیا جا سکتا ہے۔ جدید فروائع البلغ کی دویا ہے ویٹ البلغ کی دویا ہے۔ ویوٹ کے بل کو دور میں مبنچا دیا ہے۔ ویوٹ کے بل کو دور میں مبنچا دیا ہے۔ ویوٹ کے بل کو دور میں مبنچا دیا ہے۔ ویوٹ کے دور میں مبنچا دیا ہے۔

جدید سنی دور می سندان ای ادها دی ی ماہدی وجد سے اس فای درج سے دو و ت اس اس کے لئے جدد و ت ان اس کے کے دو و ت ان اس کے کے ان کے خوالے برآ مرکے ال کے خوالے برآ مرکے ال کے خوالے برآ مرکے ال کے اس کی افتحادی بیں ماندگی کی آفاق کر دی اور اس میں اس قابل بنادیا کہ دہ است اس فراجینہ کی اوائی کی بڑی سے بڑی

ميت در العامل الله الله الله الله الله المال المالي المالي

جائے رب نے ہارے گئے سیای اورفکری سکا ڈیس کی دورکر دی ہیں اور اقتصا دی رکا ڈیس کی ۔ اس سرط فد نفرت کے بعد کہ مسلمان اگر دعوتی کام کے لئے نہائیس تو انحیس آتھی طرح جان لینا جا ہے کہ وہ خداک بکر سے بے نہیں سکتے ، خواہ دعوت کی ذمہ داری کو محبور کر وہ کون کہ وسسماکام کتمی ہی بڑی مقدار میں کیوں نرانجام دے رہے میں ۔

قدیم زماند بیس مشرک د غرالندگ فوق العظری کبریائی کاعقیده غالب عقیده کی حیثیت رکھتا ہمتا العظری میں مقیده کی حیثیت رکھتا ہمتا العظری منال کے طور بر، انسانی آزادی کے تصور نے ساری دنیا میں غالب عقیده کی حیثیت ماس کرلی

ب اس صورت مال نے قدیم زمان میں بے شمار معنوی مرال بیدار دکھے تھے جن میں سے ایک مند بہتا کہ توجید ك دا عيول كو آگ اور خون كے طوفان سے كرركري كا پيغام دينا برتا تا عا۔

سينرأ فرالزمال ملى المدعليه وكم ك دربيرجو القلاب آيا ال في شرك كو غالب عقيدة كم مقام عباديا اس كيداك نيا اري عمل شروع موارا فاراسلام كالقريبا بزاروي سال اس نقلاب كدو عصم مكفى اى كا خربي سيلواسانى دنياي محفوظ رها وراس كا دنوى سيلواس سي الك بوكرمغرني دنياكي طرف مستقل موكيا \_ وہاں اس نے مزید ترتی شروعا کی۔ بیال تک کہ ۱۹ دس معدی کے نفست اُ فرا در بسیوی صدی کے نفست او ك زما في مين ده اين آخرى كمال تك يم كي موجوده نيان مين جمهوريت ا زادى رائ ، ساهنى نقط منظر سب ای کی مثالیں ہیں جودر حقیقت اسلامی العلاب کے دنبوی بہلویا اس کے سیکولرنتا عج میں۔

املام کے زیرا تربیدا شرہ اس انقلاب نے جدید دنیا پس اسلام کی تومیع وا شاعت کے نئے دروانے كمول دين عظر ايك طرف يمكن موليا تفاكرتوحيد كى بينيام رمانى ككام كونهما يت قوت كرساته باكل أنادانه ما ول مي مستروماكيا جاسك. دومرى طرف ريس ادرجديد فدائع ابلاغ في اري يس بلي بارير امكان بدياكيا بفاكه اسداى وعوت كي مهم كوعالمي في بينظم كيا جاسكے . مرعين اس وقت ايك حادثه بيش آيا -موجودہ زمانہ میں اسلام کے نام برا کھنے والی تو کیول نے دعوت کے بجائے ساست کارخ اختیار کرلیا۔ دقت ك حكر انول مع مراكر الخول في اين ك في عنوان معدد وباره وى مشكلات بداكريس جن كواملام ك

برارسال عمل في ميشرك لي فتم كرديا كقا. اسلام كى تاريخ يس كونى واقعهاتنا لم اك تهيس جتنا الم ناك يدواقعه ب كدموجوده زماندس السف

والى تقريباً مام اسلامي تحركول في سياس مقالمه آراني كوكام مجماا ورغير مرورى طور يراسلام كوا تمدار ك مدمق بل کھڑا کر دیا بھی تحریک نے شروع بی سے میدان سیاست میں جھلا تک لگادی ۔ کوئی بعد کو اس مقدی

جہاد" کے طرت مرافئ \_\_\_\_\_ بھیک اس وقت جب کہ تاریخ کاعمل اپنی آخری انتہاکو بہنے کہ جارے سے

دعوتی کام کا مانی شان میدان کھول رہ تھا، ہم انتہائی نادانی کے ساتھ ایک اسی سیاسی اڑانی میں مشغول ہو

جس کاکونی نیتجرمسلمانوں کو ملنے والانبیس بختاء نه دین نه دنیوی - اب اس ملطی کی داحد کافی بیرے کرساست

بازى كولمل طوريرترك كرك قرآن وسنت كے بينام كوال عالم تك سبنيانے كاكام فور أشرو ماكر ديا جانے-

ابيل ١٩٠٤ ين جامعه و رالسنام عمراً باوكي كولين بولي من الي كي واس موقع ير ماريري كانتست من الأله المضابة كل تعتبرير ميش كياكب \_\_

## اسلام کی ایدیت

اسرا عی ریاست ابتدائی دیندمی ساتوی صدی عیدوی کے دبع اول بی قائم ہوئی۔ اس وقت سے ایک مادی صدی کے اختتام کی بٹریت اسلامی زین کے بڑے حصر پر بااختلات جاری رہے۔ ان تیرہ صدیوں میں اگرچہما بی زعر گی بی بڑے بڑے اسلامی فار شریت اسلامی فصوص وقت کے لئے گئی ۔ دو ہز زیان و مکان کے لئے موروں نہیں۔ مدینہ کی ابتدائی ریاست ایک سادہ عوب ریاست تی جس می بنیاسلام فی اسلامی قانون کو جاری کیا۔ جلافت ما شدہ کے ذانہ میں شام ، مصر، عراق ایوان ، خلطین کے متمن علاقے اس کے قت آگئے۔ گرع فائدت اور کی بڑھئی کو نے مالات پر اسلامی شریت کو منطق کرنے میں کوئی ششل میں نہائی . دور کے قت آگئے۔ گرع فائدت اور کی بڑھئی کو نے مالات پر اسلامی شریت کو منطق کرنے میں کوئی ششل میں نہائی . دور عباسی میں ایک طوف اسلامی منطق کی اسلامی مناشرہ علی کوئی اور اور شدید کو بھی کے علام اور اور شدید کو بھی کے اور اسلامی معاشرہ علم وفن کے اعتبار سے ایک نظام اسلامی دور میں داخل میں بڑوی کو اور اور شدیا ، اور ایشیا ، اور بھائی دور میں داخل ہوگئی کا دور آیا اور ایشیا ، اور بھائی میں بھی کوئی کی بھی گا کا دور سے اور اسلامی معاشرہ علم وفن کے اعتبار سے ایک کے میرمین داخل کا گوئی اور ایک میں الحق اور اور شدیا ، اور ایشیا ، اور بھائی کی بھی میں نظام کی خوام اور کی خوام کا انترائی کی میں میں میں کوئی کا کرتے ہوں کا اور ایشیا ، اور بھائی کی کا ترتیب پایا ، کوئی کا کرتے کی مائی کوئی کا کا ترتیب پایا ، کوئی کا کرتے ہوں کی مائی کا کرتیب پایا ،

میرکیا وجہ کہ بیسوی صدی ہی ہم ہا وا دائشتے ہیں کہ شریعت اسلامی ہ زبان و مکان کے ہے موزد ن ہیں۔
اس کی وجہ سنسٹر قین کا پر دہ گینڈ انہیں ، جیسا کہ بعض لوگ سا دئی سے سمجھے ہیں، بلکہ اس کی وجہ وہ ، لی فکری انفذ ب ب ج بحد پر سائنس کے زور پر بیرا ہوا ہے۔ ہر و ور کا ایک رئیسی طرز نکر ہوتا ہے۔ اس کے قت آ دمی کے فیالات بنتے ہیں 'اور ہر معاملہ میں اس کے مطابق فیصلے کئے جاتے ہیں۔ چند سورس میلے دنیا کا رئیسی طرز نکر یا بعد اطبیعیاتی نبیادوں پر ق رئیس۔ بہر معاملہ معلوم زیانوں سے بی طرز نکر میلا آ رہا تھا۔ اور اس کی بنیاد پر ایس قائم کی جاتی ہیں۔ سائنس نے تاریخ جاتی بار اس طافی جا ہوں۔ درجد بدذ بن کے وہ بیان

موج ده زمان کے تنام ساک در حقیقت اس تبدیلی کارکا شاخسانہ ہیں۔

قدم زاندس فلسفه کوعلوم کی ملکه (کوئن آن ارش) مجها جا تھا۔ جدید سائنس کے ظہور کے بیوفلسفہ نے اپنا یہ مقام کھودیا واس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس کے بیانات میں ٹی اتقان (Tochnical Perfection) ہونا ہے، جب کوفلسفہ کو یہ فسر میں مسائنس کی اس فعومیت نے جدید دنیا میں اس کومام علوم برفانی کردیا ۔ اس کے لاز می نیچر کے طور پر وہ طرز فکر پہیا ہوا میں کوعام طور پرا پجا بیت (پازیٹرزم) کہا جا تا ہے ۔ مین محسوس ومنسبود واقعات کی بنیاد پر دائے قائم کرنا۔ قدیم ما بعد الطبیعیاتی طرز فکر کے لئے اس میں کوئی استبعاد نہ متعاکہ وہ ۔ در کو اسلام سے نا ذل شدہ ایک فیرمرل چیز ہے اور اس مفروضہ کی بنیاد پر انسانی حرکات کی توجیہ ہے۔ مگر جدید ذمین نے جا اگر دور در مال کو کی کہا تی اصطلاحوں بیں بیان کرے۔ اس کے کہا کہ دور کا طبیعی اور کیمیاوی مادوں کے عمل اور در مجمل سے بیدا ہونے والی ایک وقتی کیفیت ہے ، ٹھیک و پسے بی مصبح ہوائیں دور شنا نوں کی رکڑھے آ واز پریا ہوتی ہے ۔

فرطبیعی دا تعات کی توجیم طبیعی اصطلا تول میں کرنے کا یہ ذہن مذہب کہ بھی بہنچا۔ ندمب کے ممائی یشتہ کا مشاہدہ سائنسی فرائع سے نہیں کیا جاسکتا تھا۔ البتہ فرمب کے وہ خارجی منظا برانسان کے مشاہدہ سائنسی فرائع سے نہیں کیا جاسکتا تھا۔ البتہ فرمب کے دہ خارجی منظا برای منظا برکو غذمب کے سمجھنے کا مدار قرار دے دیا۔ اس کا قدرتی نینجہ یہ بواکہ فرمب البیات (تقیابوجی) کے بجائے انسانیات (افی تھا) کے سمجھنے کا مدار قرار دے دیا۔ اس کا قدرتی نینجہ یہ بواکہ فرمب البیات (تقیابوجی) کے بجائے انسانیات (افی تھا) کے سمطاعہ کا مومنون بیا گیا۔ اب السانی سماج ، مذمب کوجانے کا ما فذکھا، جب کہ اس سے پہلے فرمب بوری کے مطاعہ کا مورض کی اس میں کہ کے موضوع پر آسمان سے ما فوذ سمجھا جا آ تھا۔ یہ تبدیل کوئی معمولی تبدیل نہ تھی۔ یہ ایسانی تھا جیسے شربیت اسلامی کے موضوع پر ہونے دائی مورش کی دے ادر اور کا مطاعد زنیجے کے عنوان کے تحت کیا جانے گئے۔

آع جب ایک شخص کہنا ہے کہ « فرہب و شرب اور یہ معلی بات ہے کہ ماہی عوامل کے تحت بریدا ہوتے ہیں۔ اور یہ معلی بات ہے کہ مماہی عوامل کے تحت بریدا ہوتے ہیں۔ اور یہ معلی بات ہے کہ مماہی عوامل کے تحت بریدا ہوتے ہیں ہونے والی چری زمانی ہوتے ہی و شرب و سکتے ۔ اس لئے خرب و شرب ہی تحد قدرتی طور پرا کی زمانی افلا ہرہ ہے ۔ اس کے برعکس اگرانسان خرب کا مطالعہ اس فلاسے کرنا کداس کا معد ر دی لازوال حقیقت اعلیٰ ہے جو نباتات کی روئیرگی ، حیوانات کی پریائش اور ستارول کی گروش کو کنٹول کرری ہے تو اس کو نظر آنا کہ خرب ایک ایمی حقیقت ہے میں طرح طبیعیات اور جیا تیات کے قوانین ا بدی ہیں ۔ مگر خرب کو شعب کو شعابی علوم " کے مطالعہ کا موضوع بنا نے کی وجہ سے ساز اموا ملہ الش گیار

اریخ انسانی کایہ فکری مورجوا تھاروی اور انیسوی صدی میں وقوعیں آیا ، اسلام کے لئے انتہائی فیصلہ کن تھا۔ صفارے کو فیصلہ کن تھا۔ صفرورت تھی کومسلم قومی اس مبلاب کے مقابلہ میں جوابی میلاب بن کراٹیس اور ناریج کے وصارے کو اسلام کے مطلوبرٹ کی طرف موردیں مگر برخمتی سے ہمارے سلمین معاملہ کی اسل فومین کو مجد نہ سکے۔ ابنوں نے اس اور رے مطلوب میں انہائی قیمتی مدت صرف نے اس اور دوسوبرس کی انہائی قیمتی مدت صرف میاس میں مرکز اس کے مسب مال اجبائے اسلام کی جدوجہد کی میں میں مورد اس کے مسب مال اجبائے اسلام کی جدوجہد کی میں میں مورد اس کے مسب مال اجبائے اسلام کی جدوجہد کی

منصوب بندی مم ذکر سکے۔

شرک کو، دنیاک زندگی میں، انفرادی عقیدہ کی حیثیت ہے گواراک کیا ہے دلا اکوا کا فرا الذین ا گراللہ کو یہ بین رند تھا کہ شرک ، انسانی معاشرہ میں اجتماعی اقتدار کی غیاد بنارہے۔ چنانچہ رمول اور اصحاب

رسول كومكم دياكيا:

كمل طوريرانجام ديا اورشرك كومميشه كے لئے اقتدار كے مقام سے باديا -

برسمتی سے موجودہ زبانے مسلمان جدیدا ہیا دکے مقابر میں وہی رول ادا نکرسکے جوان کے اسلان نے ہی ترک کے مقابلہ میں ادا کیا تھا۔ وہ آج مرت برکم مرفاع کی پوزشن میں نہوتے بلکہ خود انسانیت کی آریع بھی دومری ہوتی ۔ جس طرح ہزار برس پہلے ہمارے اسلان نے اللہ کی تاکیدے دنیا کی تایع بدل دی تی ۔ تاہم اللہ میں اللہ میں اند ہرا مربر غالب ۔ وہ عالم انسانی کے واقعات پرسنقل نظر کھتا ہے ، اور اپنے فیصلہ کے قت

حق كا دفقاق اور باطل كا البلال كرتار به المحدوه كام عبى كوكرة من مسلان ناكام ثابت بوئ تقيد من كو الشدف، حرب المين كا بدى تقيدت في الشدف، حرب المين كا بدى تقيدت في المنام دلاديا ب المنز طور برا خود مغربي اقوام كه ما منون المجام دلاديا ب المنز في سأنس كا بدى تقيدت في المنام نظر التي المنام كردي جو مزمب وشريبت كوب المس ياز ما في ثابت كرف ك المنا علم جديد في ومنع كي مقيل ما

انسان کوغلط دام ہوں پی پھیلنے سے بھانے کے لئے قرآن نے دوانتہائی نبیادی باتوں کی نشان دی ک متی۔ ایک پرکدانسان کوچا ہے کہ وہ حقیقت کا فیبی طور پراقرار کرے ،اگراس نے اصرار کیا کہ اس کو حقیقت کا براہ دامت مشا ہدہ کرایا جائے تو وہ سچائی کونہیں یا سکت (ھنڈی لِلمنتبقین الّذِی یُومِسُونَ بالْغَیْفِ)

دوسرے یہ کہ انسان کوچا ہے کہ وہ اس امروا تعہ کا اعترات کرے کہ وہ اپنی زندگی کا قانون فود ہے ہم کے ذریعہ دریافت نہیں کرسکتا ۔ اگروہ اپنا تا نون نود وعنے کرنے کی کوشش کرے کا توبرصورت وا تعہ کے مرامر خلاف ہوگا۔ (وَلَا تَعَوَٰلُوا بِلَا تَصِعَتُ اَلْبِسِنَتُ کم الکَیْ بِ عَلَٰنَ احْلَالَ وَعَلَٰنَ اِحْدًامٌ)

موچوده دورین ان دونوں ہاتول کو فری نوش احتفادی پرعمول کیاگیا۔ کہاگیا اکران کے ہیے کوئی علی بنیادنہیں ہے۔ گرسائنس کی بعد کی دریائتوں نے جرت انگیز طور پر تا بت کیا ہے کہ انسان کے لئے دامد قابل می موفقت وی ہے جو آن میں بتایا گیا تھا۔ اس کے سواکوئی دو سرامو قعت ، علی طور پر اس کے لئے جو پہنیں سکتا۔

یہود نے تین ہزار برس پہلے اپنے نبی سے کہا تھا کہ ار نا الله جورة ۔ شمیک یہی بات موجود و ازمان میں سلم کے نام پر دہرائی گئی۔ سائنسی ذرائ کے استعمال سے جب ایسے بے شمار فنی حقائق انسان کے علم میں آئے جو کو وہ اس سے پہلے نہر مجان کہ مائنس نے انسانی حواس کی عمد دیتوں کی تلافی کر دی ہے اور اب برموجود چیز کو انسان کے براہ میں آئی ان کہ مدمی آئر کوئی چیز تھا ہے سائنسی ذرائے کے استعمال کے مدہمی اگر کوئی چیز تھا ہے سائندہ برم نہیں آئی تو س کا مطلب برہے کہ اس کا کوئی دجود ہی نہیں ۔ جب معلوم ہوا کہ سنسی آئی تو س کا مطلب برہے کہ اس کا کوئی دجود ہی نہیں ۔ جب معلوم ہوا کہ سنسی آئی تو س کا مطلب برہے کہ اس کا کوئی دجود ہی نہیں ۔ جب معلوم ہوا کہ سنسی آئی تو س کا مطلب برہے کہ اس کا کوئی دجود ہی نہیں ۔ جب معلوم ہوا کہ سنسی آئی تو س کا مطلب برہے گئیا ہی ۔ مرائی کوئی دی میں نہیں آئی تو س کا مطلب برہے کہ اس کا کوئی دجود ہی نہیں ۔ جب معلوم ہوا کہ سنسی آئی تو دو کی نہیں تھیں تو میں نہیں آئی کوئی واقعی حقیقت نہیں۔

سے کر لیمیر ترین اجرام تک کو دیکھنے تی کا میں برہ کی تھائی اس کے مشا ہدہ میں نہیں آئے ۔ تو

گرجیوی صدی کاآ فازاس ذہن کے فاتہ کے بم منی بن گیا۔ دوشنی کی تعیر زرات، (Corpuscles) ہے کرنے کے سیسلے میں ناکا می نے بتا یا کہ کا سُنات میں ایسی تقیقیں ہیں جن کو جین اصطلاح وں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔
ایم کے ڈوشنے ہے معلوم ہواکہ استعیار ابت اِئ سائمنی انداز دی سے بہت نیا دہ بیجیدہ میں ، ہم مبتی ہیز دی کو دیکھ سکتے ہیں او سے کہیں نیا دہ و تعداد ال جیز دل کی ہے جو ہمارے آ مات کی گرفت ہیں نہیں آئی حتی کہ بلیک ہول تعمیل کے ملابق خود کشیف احسام کا بھی صرف س فی مصد مصد ہمارے سے قابل مشاہرہ ہے ، بقیدے یہ فی صد مصد دہ ہے جس کو ہم میں دیکھ سکتے ہے۔

جب كائنات اس سے زيادہ اشياركا محومه ب جو بمارے براہ را ست متا بدہ مى آئى بى توبقيد نات بل

مشاہرہ چیزوں کو جلنے کا فردید کیا ہے۔ یہاں سائنس والوں کو فرائع علم میں مشاہرہ (Observation) کے ساتھ استفیاط (Inference) کا احدافہ کرنا چیا ۔ پہلے وورک علامت آگر نیوش تھا تو دوسرے دورکی علامت آئن س تن سات سے میں سلسلہ میں آئن س تن کے نظریات کا خلاصہ ال نفالوں میں بیان کیا گیا ہے :

In dealing with the eternal verities, the area of experiment is reduced and that of contemplation enhanced.

اس طرع سائنس نے تو ہا اس ماقعہ کا اعترات کر دیا کہ انسان کے لئے ایان بالغیب د ظوام کون کو د بھے کر حقائی کون کو ما تنا ) کا طریقہ اختیاد کرنے کے مسواکوئی جارہ نہیں ۔

نگریم به جودد موبرس سے بند قرا الا (Theory of Knowledge) میں یہ تبدیل کو لک مولی تبدیل نہیں ہے۔ اس نے مہائی کو درواد کی کول دیاہے جودد موبرس سے بند قرا الا الناس نے جوکا کنات دریافت کی بی ، دہ جرت انگر لور پر ایک نتبان با کئی کا گنات تھی۔ دہ اپنے بورے وجود کے ساتھ اپنی ایک توجیہ (Explanation) مانگ رہی تھی۔ گر توجیہ اپنی فرعیت کے احتباطی توجیہ کی ساتھ اپنی ایک توجیہ کی مساقہ اپنی ایک توجیہ کی مساقہ اپنی کی مائنس الیسویں صدی کے آخر تک اس سے گریز کرتی رہی ۔ اب استنباطی توجیہ کی صداخت کو تعلیم کر دیا ہے۔ اب وقت آگیا ہے کہ ٹیوٹن کے الفاظ کو دوبارہ دہرایا جاسکے کہ نظام عالم کے چھے ایک فدائی بازد کو تعلیم کر دیا ہے۔ رکت ، ڈرندگی ، حسن ، معنویت ، مکمت ، عظمت اور پر اسرار فواص کا دہ مجموعہ حس کو کا نتات کہا جا تا ہے ، اس کی کوئی توجیہ اس کے سوانہیں بنی کہ اس کو ایک زندہ اور باشور مذائی کا فرائی مسلیم کیا جائے ۔ حقیقت یہ ہے کہ استنباطی استرالال کو ایک جائز طرق استدالال لمنے کے بعد پوری کی لوری گائی میں میں میں کی کا خلاص کا دریا میں کی کہ دریا میں کی کوئی سطیم کر تا بت کردی ہے۔ کی جو ہے دہ عرف یہ کہ سائنس کی میں نوری کا میں کی کرائی کی ایک کا میں گائی ۔ دریا فول کو ایمی کی کرائی کا میات کے طور پر مرتب نہیں کیا گیا ۔ دریا فول کو ایمی تک قرآئی کلامیات کے طور پر مرتب نہیں کیا گیا ۔

یباں مثال کے طور پر میں صرف ایک توالد دول گا۔ جدید سائنس نے دریا فت کیلہے کہ کا ننات کی ہر پیزا بنا ایک جوڑا رکھتی ہے۔ مقناطیس کے ایک گرشے کو کاٹیں تو وہ فواً ابنا ایک ساؤٹھ بول اور نارتھ بول ہیسیدا کرے گا۔ اسی طرح ہر چیز جوڑے جوڑے کی شکل میں اپنے دجو دکو بر ترار رکھتی ہے۔ پارٹیل کا اینٹی پارٹیل ۔ ایم کا اینٹی ارٹیل ۔ ایم کا اینٹی ارٹیل ۔ ایم کا اینٹی بارٹیل کا اینٹی بارٹیل ۔ ایم کا اینٹی بارٹیل ۔ ایم کا اینٹی موجودہ ورلد کا تصور ہی نہیں کرسکتے بیتین کیا جا آئے ہے کہ موجودہ و دنیا کے اندر ایک اور تنوازی و نیا موجودہ ۔ دونوں ایک دوسرے سے جرٹے جوئے ہیں۔ مزوریہ کہ دوسرے سے جرٹے جوئے ہیں۔ مزوریہ کو دوسری ونیا رامنٹی ورلڈ) ہماری موجودہ و نیا کے مقابلہ میں کچھ زیا دہ نواس رکھتی ہے۔ مثلاً ہماری ونیا فانی ہے

جب کہ دومری دنیا (اینی درلد) کے اندربقا کی صلاحیت ہے۔ وغیرہ یہ جبرت انگیز طور پر قرآن کی تعلیم نظام میں کہا گیا تھا، کومین کُل سینی خلفنا ذوجین نظام میں منا اسلام میں منا اسلام میں منا اسلام میں منا اسلام میں دیا ہے وہ مکن نہیں۔ تاکیم فور مدن کور دن دین دیا کی تمام چیزوں کوم نے اس طرح بنا یا کہ جوڑے کے بغیرسی چیز کا وجود مکن نہیں۔ تاکیم فور

کے اس حقیقت تک پنجرکر بورے بالم کا می ایک جوٹرا مونا فردری ہے اور وہ ا فرت ہے ۔
یبی موج دہ زیاد کی تمام سامنی وریا فتوں کا مال ہے ۔ید دریا فتیں حقیقت عالم کون کے اندر چھیے
جوے "الاداللہ " کا طبور ہیں ۔یہ اس جنین کوئ کی تکسیل ہے جو گران میں تیرہ سوبرس پہنے کا ٹی تی : من فرنیوم ایک تا بی الافیات کوئی اندیس ہے کہ کا تا بی الدین اللہ ما انداز اللہ اللہ کا کا تعلیم ایک اندیس میں ایک کا تعلیم ایک انداز می الدین الدی

مديد دريا فتون كا دومرابيلويه ب كراس غاخرى فوريح فق كرديا ب كدانسان ابن زندكى كا قانون فو

دریافت ہیں کرسکا۔

یربان، بقرمشتر طوریز تابت بوچل ہے کہ انسان کے ذرائع اس کو صرف بزوی علم کی بہنچاتے ہیں۔
اس ماقعہ کا سب سے زیادہ عنی فیز پہلویہ کہ جریاتیں ہمارے علم میں بیں آئیں وہ اپنی فوعیت کے اعتبارے
اس سے سبت زیادہ اہم ہوتی ہی جو بہارے علم ہی آ رہی ہیں ۔ مثال کے طور پریم ملوم بواہ کہ رٹیم ہے اکثران فوشتے رہتے میں ریباں تک کہ ایک وقت آ ہے جب کہ رٹیم کا گڑاا یک فیرتا بکار عفر اسس کی شکل اختیار کردیت ہے ۔ یہاں یہ سوال انمت ہے کہ الکڑان کیوں ٹوٹ ہیں۔ وہ کوان کی فی قت ہے جوبے شار الکھران میں سے ایک اکٹران کے لئے ایک وقت فاص میں قصنا کا حکم بن کراتی ہے۔ اس ایم ترین سوال کے بارے میں سائٹ اور کی متار کی تمام تاب فول کے بارے میں سائٹ اور کی تمام تاب فول کے بارے میں سائٹ اور کی تمام تیاں آ رائیاں فلا تابت ہوئی ہی وحق کہ ایک سائٹ وال کو کہنا پڑا کہ " یہ شاید ضوا کول کے . فیتار

بين من م استيار كامال معد ايك سائن دان كر الفاظمير:

The important is unknowable, and the knowable is unimportant.

(جواہم ہے وہ ناقابل دریافت ہے اور جو قابل دریافت ہے دہ اہم نہیں) یہ بات جوسائنسی دنیا کے ہارے میں دریافت ہوئی ہے ،یہ اُس مسئلہ کے بارے میں انتہائی امبیت کھتی ہے جس کو ہم" انسانی قانون کا مسئلہ " کہتے ہیں۔کیونکر انسان وریّدیم کے ایک گرشے کے مقابلہ میں کہیں زیا دہ ہج بدہ وجو دہے۔ میرجب ہم دھات کے لیک گڑے کے قانون کو می طور پر دریا فت نہیں کرسکتے تو انسانی زندگ کا قانوں کس طرح معلوم کرسکتے ہیں ۔

سائنس نے بتایا ہے کہ انسان کی مہتی اس سے کہیں زیا وہ پیجیدہ ہے جمیباکہ قدیم زمانہ می سجماجا آتھا۔
حقیقت یہے کہ انسان ایک اسی مخلوق ہے میں کا تعلق ماری کائنات سے ہے۔ وہ بیک وقت علم لخلایا سے سے کہ
فلکیات تک اورنغیبات سے نے کوا فنفہ دیات تک بے تمارعلوم کا موضوع ہے۔ وو مرسے لفظوں یہ انسان کو میں
طور برجلنے کے لئے ساری کا کنات کا علم عزوری ہے۔ مگر تھیک سی وقت ہماری تحیق نے بتایا کہ انسان کچھا ہیں
لازی محدود میوں کا شکارہ ہم میں کی وجہ سے اس سے لئے ممکن نہیں کہ وہ حقیقت کواس کی وہیں اور کی شکن ہیں دیکھ
سکے ۔ انیسوی صدی میں قانون انسان کے مطابعہ کو "سوشل انجینرنگ" سے تبیرکیا گیا تھا گویا میں طرح ایک انجینر

وہے کی ایک شین کے لئے با کدار اور فیر تمبدل قوائین وضع کرتا ہے ، ای طرح اہرین قانون انسانی زندگی کے لئے بھی ایک قانونی وضع کرتا ہے ، گر قانون انسانی کا کوئی متفقہ میدار دریافت کرنے میں کا کی ایک قانون انسانی کا کوئی متفقہ میدار دریافت کرنے میں گل ٹاکا می ہوئی ۔ مثی کہ جبوی صدی کے نصف اخریس ہم ایسی کتا جس پڑھتے ہیں جن کا اسٹل ہو اہے :

عرف کا کا می ہوئی ۔ مثی کہ جبوی صدی کے نصف اخریس ہم ایسی کتا جس پڑھتے ہیں جن کا اسٹل ہو اہے :

قانون اپنی کا اسٹس میں (Law in Quest of Itself)

علم فالون (Jurisprudence) طویل وس کے بعد بالآخریشیلم کرنے پر مجبور ہور ہاہے کہ فالعم علی طریق پر اندگی کا قالون انسان کے لئے قابل دریافت (Discoverable) نہیں ہے۔ ہماری حیاتیاتی اور ذبی معدد دیشیں (Limitations) ہماری راہیں ٹیصلہ کن طور پر مائل ہیں۔ جاری وائے کواس ہیٹن نے اعترات کیا ہمائی کو قالون کا ہے کہ قالونی معیارات کا کوئی متفقہ مجوعہ یانے کی صورت عمل اگر کوئی ہے توصرت یہ کہ دعی آسمائی کو قالون کا مذر مان لیا مائے!

انیسوی صدی میں میں مغرب میں ساجی قانون کے جننے فلسنے پیدا ہوئ اسب کسی نہ کسی طرح اس کے دعوے دار تھے کہ ساجی قانون المبیعی قانون کی طرح اضلق (Inhereni) طور پرسمان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ہما ما کام صرف اس کو" دریافت، "کرنا ہے۔ دو مرسے نعظوں میں ساجی قانون بھی اس طرع ابدی ہے جس طرع بھاپ اور کبل کے قوانین ۔ یہ تمام فلسفے ساجی قانون کو دریافت کرنے میں تاکام رہے ۔ تاہم میں کبوں گاکہ اصول طور پران کا موفقت بھی تھا۔ ان کی علی یہ تھی کہ دہ ابک میسی چیز کو غلط جگہ تل شس کررہے تھے۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ انسانی نافون بھی طبیعیات وجیا تیا ت کے قوانین کی طرع ابدی طور پرمقر رہے ۔ ٹمراس قانون کو موجود کی میکر دی البی ہے نہ کہ دہ انسانی علوم من کے متعلق ہم خود دریافت کر ھیے ہیں کہ دہ جزوی معلومات کے موا ہمیں کچھ خبیں کہ دہ جزوی معلومات کے موا ہمیں کچھ خبیں کہ دہ جزوی معلومات کے موا

انسانی قانون کو المی درید سے قابل اخذ مانے کامطلب ، دوسرے نفظوں میں ، اس کو کا کناتی قانون کی سطی پر رکھناہے ۔ بینی جس منبع سے ماری کا کنات اپنا قانون کے ربی ہے انسان گیا اپنا قانون انذ کرے ۔ پیزانسانی قانون کو اجریت کے فانیمیں ڈال دیتی ہے ۔ کا کناتی قانون کے متعلق معلوم ہے کہ وہ سلم طور پر فیر سخور ہے ۔ پائی جس قانون تجاذب کے فت و دکسیوں کے لمنے سے وجود میں ، تاہے اور جس قانون حرارت کے قت اس کے مالیکیول جدا ہو کر بھاپ کی شکل میں اڑ لے لگتے ہیں ۔ دہ ہر متفام اور ہر زماند میں کمیساں ہیں ۔ پھر فیوا کے قوانین فیرا جمال کی وائی ہیں توانسانی معاشرہ کے لئے اس کے قوانین فیرا جمال کی موسلتے ہیں ۔ ایک ہی مافذے سے تھے دو قوانین و والگ ، لگ نوعیت کے نئیں ہوسکتے ۔ حقیقت سے کہ قانون کو خواس کا فون کو افزا کو مان و در کان کی حدید ہوں سے ماور اثابت کردیتا ہے۔

تانون کائنات کی ابریت اس کے باد جودہے کہ اس کے اندر بے شمارتیم کے تیزات ہرآن مشاہرہ میں آتے رہتے ہیں۔ قدیم زمانہ کا انسیان ستاروں کی بابت عقیدہ رکھتا تھا کہ دن کے دقت ان کاکونی وجود نہیں ہوتا۔ یہ

اب ہم اپن گفتگو کے آخری حصہ پہاتے ہیں: "کیاکوئی براہ داست قریز ہی موجود ہے جواس دعوے ک مداقت نابت کر آبو کران ای کواپٹا قانون ضرا کے ابدی سرم تمہدے اخذ کرنا چاہئے تہ جوا ہے ہے کہ کم اذ کم دوایسے قریبے بیٹنی طور پرموج و بیں - ایک انسانی فطرت ، ود سرے انسانی سافت کے قوانین کا تجربر ر نارڈ اکیٹن نے بچاطود پرکہا تھا:

Power corrupts and absolute power corrupts absolutely

(اتتداربكارتاب اوركال اقتدار بالل كاردياب)

انسان کے بارے میں ساری آیائی کا تجرب کے جب بھی انسان کومطلق اختیار ماسل زواہے ، اس فیظم وفساد بیداکیا ہے۔ انسان کی ساخت بن تی ہے کہ زہ کسی برترا تدار کے ما تحت رہ کری بھے کام کرسک ہے۔ اس معدود

اختامات لازماس كوجحاركى عرب عاتي

یہ بات اس سے پہلے عرف خل تی اسلام وں بیں کمی جاتی تتی۔ تمراب نود علم ایمات سے اس کا تبوت ملت شروع بود کا برگیا ہے۔ اس کمی کی مشہور بیالاجسٹ پر دفیعہ نی ۔ الیف ۔ اسکنر ازران کے سائمتیوں نے اس سند کا مطلع خالص جاتیاتی سائنس کی روسٹن میں کیا ہے اور اپنے تنائج تحقیق کو تا زہ مطبوعہ کت سبب خالص جاتیاتی سائنت کے اعتبار Beyond Freedom and !!! Bnity سے اس قابل نہیں کہ وہ ازادی کا عمل کر سکے :

We can't Afford Freedom.

رو تقیق کے بعدا می نیتج بر سینے میں کہ انسان کو لا محدود ازادادی میں ، اِبْدَنْقام (Disciplined Culture)
جا ہے ۔ ہی اس کی حیاتیاتی فطرت کے زیادہ مطابق ہے ۔۔۔۔ حیاتیاتی سائنس کے برتج بات قران ک
اس بیان کی بالواسط طور پر تصدیق کرد ہے ہیں ، یکھوملون هل کنا مِنَ اُدُ صَرِ مِنْ سَنَی قُلْ وَنَ الْاسُو

اس کے بعد جب ہم انسانی قانون سازی کے تجربات کامطالعہ کرتے ہیں ، تو اس سے بھی ہی قرسینہ عاصل ہوتا ہے کہ انسان اینا قانون دریا فت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ۔ یہاں پی زندگی کے مختلف شہوں

مصمتعلق حيدرتقا بلى متاليس دول كا ـ

ار شرعی قانون میں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ جب کہ وسی قانون میں اس کو تمارتی سود ے برقیاس كت بدے جائز مجماكيا ہے -الرب لاك طور يزد كيا جائے تو تجرب لورى عراع شرعى قانون كى برترى تابت كرتا ہے۔ سودکی حرمت کی بنا پرسلم ملکوں میں ایک بزاد سال تک اقتصادی نظام میتار ہا۔ مگرمبی برنوبت ندائی کم ایک طوت دولت کا نبارم و اور دومری طوت افلاس کا انبار مربدا مضادی نظام جومود کی جیاد برقائم ہے اس في اتسانى سائي سائي ياريه غير سوارن صويت مال بداى بداور موج ده نفام كما ندراى كاكولى مانين. لین دین کی تمام شکلوں میں صور دا صرطر تقد ہے جودولت کی گروش کے عمل کو یک طرفہ بنا دیتا ہے۔ سود کی يهى ده تصوميت وسي ل رمديد منعى نظام ايك استحصالي نظام بي تبديل موكيا- ا در موجد موجوده معدى ک دہ دوسے سے بڑی برائیاں وجودیں آئی جن میں سے ایک کانام اشترائی جبرادر دوسرے کانام دوسسری عالی جنگ ہے۔ مارس اور انیسویں صدی کے دوسرے معاشی مفکرین جنوں نے انفوا دی ملکیت کی تینی اقتقبادى عدل كاراز كاسش كيا وه اس حقيقت كونهجه سكے كرمنعتى نظ م كوس چيزنے استحصال كانغام بنایا ہے، وہ اس کے ساتھ سودی سرمایہ کاری کا جوڑ ہے نکر انفرادی ملکیت کا جوڑ ۔ اگر دہ اس دار کو یا ایتے تو وہ مود کی مستوفی کی دکالت کرتے ، اس کے بجائے ایموں نے ملیت کی منسوفی کاطریقہ افتیار کرکے کوئی مسئلمل

اس سے کنا ماہے می تونہ کل سے۔

تا بم مثليف سودكي اس شناعت كومحس كرياتها ببودى سرمايدداد و دررى عالمي جنگ سے بيك برئ دور دومرے يورني ملكول كى مواشيات يريورى طرح قالين موكئ تنظ بمثلرف اس مسكله كا بغورمطا مدكيا تواس کی تھے میں آیا کہ سودوں کے اقتصادی فلبری وجرسودہے۔ اگرسودکو قانونی طوریر ناجائز قرار زے دیاجائے توسیرد سر لميه دارى اس طرح فتم جوجائے كى عس طرح كسى ذى حيات كے عبم سے اس كا خوان شكال لياجائے . گرامس كا برها بوالتقامى جنون بعدكواس اقتفادى ص كے بائے فرى مل كى غرب كيا اور اس نے ندهرت جري بلك سارے اور سے سے مروداوں کے استیصال کے لئے تاری کی بون ک ترین جنگ چیڑوی۔

بنیں کیا۔ البت انسانیت کے ایک بڑے حصہ کو تاریخ کے سب سے ٹرے امتمائی عذاب میں اس طرح قیدکردیا کہ دہ

دوسر مای جنگ کے بعد اور سے بچے کھے میودی او کی تی گئے۔ جھے میں برس میں اس قوم نے اورکے کے سودى ادر ردى كواب با تقي كرام كم كى اقتصاريات يرزد باده اسى طرح قبعند كرياب جرطرا المعول في اس ۔ يك برب كا تقاديات برقبصه كيا تھا ، جنانچه ادى جرئ كى طرح امريكه بي بى ان كے ظلاف نفرت كا أغاز موجيكا

حق كم معرف جنيين كونى كرميج بي كريجب بنيس كمستقبل مي امركيد مي مي ان كے ملات كوئ" بشار" بيدا بوطائے۔ ين صورت مال ايك الديك ين" زيرتن عالك مين بين أرى مه عديد عماك اين ترقيا ق الكيول الاترنى بافتة عالك عرقرصنه ليغ يرمج ورتع مير قرصنه الوجوده اقتقبادى نفام كح تحن اليس مودى شريط برماز سودى انتقبادى كرامت كے بتیجدیں قرصنوں كی يدرقم برستے برستے اب ای زیادہ مومی ہے كوكئ مديون ملك اي سالاً قسلوں کا واکی کے لئے تود دائن ملکوں سے دوبارہ قرص لیے پرعمورموکتے ہیں ۔اکٹر ملکوں کا یہ صال ہے کا ترانیس يرمادے قرض سودا داكرت يرس تو ده مل طور ير داواليه مو جائيں ۔

٧- شريعيت اسلامي كاتصورمنرا اس بنيادير قائم هے كدانسان ايك با اختيار مخلوق ہے۔ دہ باقعیس انے ارادے کے تت جم رتا ہے اس سے محرم کوایس سزا دیا جا ہے جودد سروں کے لئے جرت (کال) بن سے ۔ وكاس كا نجام كود كاردُر جائي اوراً منده جرم كرف بازري ماس كم ملاقي تربيت مذادندى بن قائل كى مزائس مقررى كى - كرافى روس مدى كے افريس يورب من جرميات (Criminology) كا ايك نيا فلسفه ومنع بواساس كمطابق جرم كولى ارادى واقعه زيمًا ، بلكه اصطرارى واقعه تفاساس كے اسباب مياتياتى ساخت ، ذبى بهاری امعای علی سماجی مالات وغروس بتائے گئے۔ کما گیاکہ مجم کوجوم کے جائے مریش محسا ب ہے۔ اورسسزا

دینے کے باے اس کے معلاج "کا اتظام کرنا ماہے۔

اس نغرید نے جدید دنیا بس غیرمولی مقبولیت ماسل کی ۔ اکثر عکول بس جبل خانوں کے بائے اصلاع ملے بنائے تھے اورا خل جرائم کی متک سنگین سزاؤں کوخم کردیا گیا۔ اگرجداس کے بعد می برملک بن دفاعی امیت کے جرائم کے مخاصلین سرائیں مستور ماری دہیں اور یہ واقعداس نظریہ کے ملم برداروں کی بے بقین تابت کرنے کے لئے كافى مقارى بم انسانى نطرت كے بارے ميں بعد كى تحقيقات اور كلى تجربوں نے مزيد اس نظريد كی ملعلى واضى كر دى ہے۔ خوس مال اند" معتصند" معاشرون مي لوكول كه اندجوام كارتبان اس سيمي زياده يا ياكيا جونسبتا فريب ادرفومست معات رول مي نظراً تا ہے۔"معالحاتي" تدبيري جرام كور دكني اكام أبت بوئي . جن ملكول مي مزاؤل مي تغيم كرامول كوجارى كياكيا ، وإل اس كربعد مرائم كى رفتار بهت برح تى يكي مكون متلا مسرى لفكا اور ويا وير (Delaware) میں سزائے موت کوختم کرنے کے بعد دنیارہ اس کو بمال کرنا ٹرا جینانچہ ما ہرین قانون اب استے سابقرنظر پرنظر تانی کے لئے مجبور مور ہے ہیں۔ ایک ماہر قانون نے کہا ہے: " توگوں میں یہ مام تا تر ہونا کہ می سنس كوتل كرنا طرم كوموت كاستراكا متى بنايا بالي الدرب برى مانع تدر (Detterant Value)

اس كے برمكس مشرعي قانون كى افاديت كازندہ تبوت دہ ممالك بي جهاں آئ بى شرى مزا نافذے ـ مثال كطور يرمعود كاعرب ريدا يكمعلوم واتعدب كربهان، مبذب ملك كيمقا بله مي جرائم كي تعدا وانتهائي مر تک کم ہے ۔ ۳- ای طرح ایک من ل عورت مرد کے درمیان تعلقات کا مسئلہ ہے۔ اسلامی شرعیت کے نزد کی مرد اور عورت ایک ودمرے کا تکمل (Complements) ہیں۔ بعضہ من بعض (اَل علاہ) اس کے برکس جدیر تہذر ہوں کا دعویٰ ہے کہ مرد اور عورت ایک دومرے کا تنی (Duplicates) ہیں۔ شرعی نقط منظ کا خاتر ما کا دائرہ کی میں مرد کی دونوں ایک ہی میدان عمل میں مردم جوں دونوں میں کسی تنہ کی کوئ تفزیق دلقیم درکئی مبائے۔

مزنی مکون میں انیسویں صدی میں مساوات مرد وزن کے اصول کورائے کیا گیا۔ گرسوبری تک ممل مولے اور جودایسانہ موسکا کہ عورت کس میں شعبہ میں مرد کی مبکہ لے سکتی۔ اس تجرباتی ناکا فی نے لوگوں کو مجور کیا کہ دو مسکلہ کا از مر نوجا کر دہ سی مدی کے نفسف اور میں اس مسکلہ پر مؤنی ممالک، خصوصاً امریکہ میں فیر مولی تحقیقات میں۔ بہت میں اس مسکلہ پر مزنی موریز ایت ہوگیا ہے کہ زیرت مولی تعدیق کردی ہیں۔ یہ تعدیق کردی ہیں۔ جو کی اب تعلی طور پر تابت ہوگیا ہے کہ زیرت مولی میں مدونوں کے درمیان فیصلہ کن مسلم کے حیات تی تن ور ت کی درنوں کی نفری ساخت کے اعتبار سے دونوں ایک کام کے دونوں کی نظری ساخت کے اعتبار سے دونوں ایک کام کے (Biological Differences)

الم مورول ميل

بردونوں نظریات کی جیاد برج خاندانی ا درمعا شرق زندگی بنتی ہے ، و دمی اب کمل طور پر سامنے اکہ ہے۔
مدونورت کے بارے میں شرق اصول برزمین کے ایک بڑے دقبہ میں تیرہ صدیوں تک عمل بوتا رہا ، گرزندگی
کے نظام میکسی تسم کی کوئ بیج پیدگی پیدا نہوئی ۔ جب کہ مغرق زندگی میں "دمسا وات " کے جدید اصول کے
انتبات نے بورے معاشرہ کو بخار ویا ہے ا درخا ندائی زندگی یا کل منتشر بوکردہ گئی ہے ۔

دومراميك برول مي متعلق ہے . بي الى مروستوں سے مودم بورے ہيں -برے الي وزر وں اولام ہے۔ فرانس کی ایک ربورٹ کے مطابق فرانس میں اشانوں ک ۲ دطین کا بادی میں سات طین کتے ہیں۔ یہ کتے اپنے مالکوں کے ساتھ اس فرع دہتے ہی جسے وہ ان کے قری عزز ہوں۔ بیری کے نبایت بینکے ہو لوں می منظراب عميب مبين د باكرا يك مرد يا مورت اين كن كرساته ايك بى يزير كمانا كمار يسي و وانسين وك اين كون كيون ابنون مبيها معامله كرت بي "جمية رعاية الحيوان (بيرس) كه ايك مسكول سے جب ير بوچا كياتواس نے جواب دیا: " ده ما ہتے ہیں کر مبت کریں . گر وہ انسانوں میں ایسے لوگ نہیں یاتے جن سے دہ مجت کرسکیں ہے مورت مرد کے درمیان فطری توازل توڑنے کا نتجریہ مواکر سارے انسان منتشر ہوگئے۔ مال باب انجائی مین ا بہوی ہے ایرسب انسال کی فطری حزورتیں ہیں۔جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ اپنے سے اس قسم کے افرا دنہیں سے تواعنوں نے کئے سے محبت شرورا کرون کیو کرکتے میں کم از کم اسی صوصیت لینی ہے کہ وہ جی ساتھ نہیں جورتا ا میں بے دفانی سیس کرتا۔

انسان تریات انسان کوسیانی کے دردازے کے بہنیا چکے ہیں۔ اب ماملین قرآن کویر کرتا ہے کہ دہ انعین اورسياني كے بندوروازه كو كھول دیں ، تاكہ انسانی قافلہ خداكی رحمتوں كی دنیا جي وافل ہومبائے جہال ان كا رپ

ال كانتظاركرر اب-

آ نرس ایا سشید کا جماب دست کراس گفتگو کوختم کردل گا۔

طرنس کے ندوۃ الحوار الاسلای۔ آسی (فروری ۲۱ ما) یں سی موقعت یہ تھاکہ دیں صرف دمانی اتدار كالمجرعب مسلم وقف يرتقاكه دين ايك عمل نظام بدر اس سلسلم بي ايك يجينا كنده (فاكثر شوليكل) في اعتراض کرتے موے کہا کرمدروز ندکی کے بہت سے ممائی ہیں تے یا دے بی دی کا بوں میں قوانین نہیں سلتے۔ خال كے طوريس با تنگ \_ايسي مالت مي دين كو كمل نظام كے طوريكس طرح نا فذكيا ماسكتا ہے۔

اس فتم كے بہات اس كے بيدا ہوتے بين كر قانون كے فئلفت مسوں كو، الك الك كركے نہيں وعماما آ۔ چنا نجد ملط محت کی وجہ سے معاملہ کی ہوری نومیت واس نہیں ہوتی۔ اسلامی نقط دنظرسے قانون میات کے بین

المتلف مصرين :

ا - تربیت

س تمدنی شوالط

دين شي اساسي قانون كا جومصه به اس كو شريت كيته مين . قرآن ادرسنت فابته اس شرويت كا ما فذي -النداوراس كررول في زرى كرده بيادى وانين بنادي بين يرانسانى: ندكى كانظام يح طوريرة فيهوس ہے۔ توانین ای طرع فیرقب ل ہی جس طرع طبیعیات اورجیاتیات کے قوانین فیرتنبدل ہیں۔

فقہ ایک من میں شربیت کے بنیا دی قانون کی ڈیائی تعیہ اِت کا نام ہے۔ بنیا دی انسانی ہون ہوئے انتظام اللہ تو اللہ تعیہ اِت کا نام ہے۔ بنیا دی انسانی ہوئے نقشیں القابل تغیرہ کے گرزندگی کے نقشوں میں تبدیلی کی وجہ سے بار یا راس کی صرورت ہوتی ہے کہ بدلے ہوئے نقشیں اسلام کے ابدی قانون کو شطبی کیا جائے ۔ فقد اسی صرورت کو بچرا کرنے کے لئے وجودیں آتی ہے ۔ فافت مباک کے زمانہ میں جب اسلام کو وسعت صاصل مولی اور زندگی کے نقشے بدل گئے تو قاضی بو بوسف (۱۹۵۸ – ۱۳۱۵) سما ہے آئے اور انفوں نے وقت کی عظیم ترین سلطنت کے تم م امور پر اسلامی توانین کو منظبی کرے دکھا دیا کہ اسلامی کو این کو منظبی کرے دکھا دیا کہ اسلامی کو این کو منظبی کرے دکھا دیا کہ اسلامی کو این کو منظبی کرے دکھا دیا کہ اسلامی کو این کو منظبی کرے دکھا دیا کہ اسلامی کو این کو منظبی کرے دکھا دیا کہ اسلامی کو این کو منظبی کرے دکھا دیا کہ اسلامی کو این کو منظبی کرنے کے مرورتیں اوری کرسکے۔

مرن اجنها داسلامی کار یکار دب ده بهائ خود تنربعت نبیس ـ

قانون کا بیسرا صدوه ہے جس کے اے میں نے " تدفی خوابط" کا لفظ استمال کیا ہے ۔ اس سلسے میں ترزیت فے میں کی خابی انسانی مفاد کو ساہنے رکھتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہے مشابطہ بندی کی آزادی دی ہے ۔ سوره سباکے دوسرے کوع میں اختہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کا ذکر کیا ہے جہ کو بڑی ٹری ٹری ما دی ترقیاں دی گئی تھیں معدنیات کو تصرف میں لانے کا فن، ہوائی سفو کی قدرت، بعید مقامات کی خررسانی کی صلاحیت، فن تقیر، انجیز تگ ، ذراعت، شہی بیاننگ دغرہ میں ان کوغیر عول مقام صاصل تھا ، گر اس سلسلے میں کوئی "صنعتی شربیت" یا "مکنے کل فقہ "ان کو نہیں دی گئی مرف یہ حکم دیا گیا کہ خدا کے شکر گزار ہو۔ اس سے معلوم موالی مقام کا مقام اس کی معام دیا تھا کہ خود اس کے دراجہ اس کی معام کی مدری میں مدری میں میں مدری ترزی کی مدری میں میں اس کی معام کی مدری میں مدری میں میں مدائی شکر گزادی کی روح ماری و مرادی درم اور کی دراجہ کی دراجہ کا موری میں میں خدائی شکر گزادی کی روح ماری و مرادی درم اوری کی دراجہ کو دراجہ کی د

س مقاله کاع نی ترجمه ( دجر بسطیسی الشرید فی کل زمان دمکان) الریاض کی اسلامی نقد کانفرسس مع امراکتوبرد، ۱۹ اکوظفر الاسلام خال نے بیابتہ بڑھا۔

## اسلام: دورتمشيركافاتمه، دوردعوت كاآغاز

بحروار (Dead Sea) ارون اوراسرائیل کے درمیان داقعہد اس کا دومرانام بحراد طہد جار ہرار بس بہلے برعلاقہ نمایت سرمبزوشا داب علاقہ تھا۔ چارٹرے بڑے شان دارسٹ ہراس کے کتارے آباد تھے۔ جب بہاں کے لوگوں میں بگاڑ آگیا آد وطاب حاران بن آزر کو خوانے بینجہ بناکران کے پاس بھیجا۔ گران کی سکٹی بڑھتی رہی ۔ بالاخر جب عجت تمام ہوگئی تو اور من میں ایک ہون اگ زلزلہ آیا ۔ ان کی بستیاں الٹ کئیں ۔ سمندر کا پانی ان کے اوپر چھ گیا۔ پوراعلاقہ اس طرح برباد ہوگیا کہ اب دہاں چڑیاں اور معیلیاں بھی نہیں بانی جاتیں ۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ کوار اپنی براسلام کے مشن کا اصافی جزر کئی نے کہ مفیقی جزر ۔ وہ شکا و فائی جنگ ۔ ور حقیقہ فدائی منا کے طور پر فال ہر جوئی ، جمیے کھپلی تو موں پر آئے والا عذاب شکا زلزلہ یا طوفان بھا، و جفیقہ آئی منکر قوم پر فدائی منزا ۔۔۔ گردیور کے دور میں اسلام کی تاریخ پر جوکتا ہیں تکی کئیں ان میں ، عام رواج کے اتر ہے " کور کے واقعات مہت تریادہ نمایاں ہو گئے کے روگوں کو اسلام کی تاریخ کوارکی تاریخ نظر آنے گئی ۔ حتی کہ خو ڈسٹل ان می شمشیری

كارنات دكمان كوسب سيراجها دمين كار

بدرکے دور میں اسلام کے ساتھ جوا لیے پیش آئے ، ان میں یہ المیہ مرفرست ہے کہ دین رحمت دین تمثیر بن گیا۔
اسلام جن تقاصد کے لئے آیا ، ان بیسے ایک مقصد یہ بی تقاکہ انسانوں کے درمیان بنگ وجدل کوختم کرکے سجفے اور
مجھانے کے طریقے کو دائی کرے رص ۔ ۲۹) طاقت کی منلق کی مگرعقل دفکر کی منطق کو ادنجا مقام دے حقیقت یہ ہے
کہ مسلام ، ددر توار کا خاتمہ اور دور دعوت کا آغاز تھا۔ قرآن بی یہ مکم کرقرآن کے ذریعہ جہا دکیر کرد (فرقان) گویا اس
بات کا اعلان تقاکہ جنہ برسلام کی جنت سے تاریخ انسانی بی ایک نیا دور شروع ہوتا ہے جب کہ نظریہ مشمشیر دساں " کا
بل جوگا۔ نظریاتی طاقت سے فتو مات ماسل جواکریں گی۔

اس امول کانبایت کامیاب مظاہرہ فود بینبراسلام نے معاہدہ حدیدیہ کی صورت بیں کیا۔ آپ نے جنگ ہے بھنے کے لئے بظاہرا کی محویات ملے کرلی۔ آپ میں ان جنگ کو جھوڑ کر میدان دھوت کی طرت دائیں جلے گئے۔ یہ ملے ہو کاہر بینوں کے نزدرک " ذکت آینز شکست " کے ہم عن تھی، خدا نے اس کو فتے میں لافتے ۔ ۱) قرار دیا۔ ان الفاظ کی صدافت صرت دو ہرس میں تابت ہو گئی ۔ مسل اوں کی تعدا دہشکل ڈیڑھ ہزارتی۔ جب کہ اس کے بعد جو موت و تبلغ مرت دو ہرس میں تابت ہو گئی ۔ مسل اوں کی تعدا دہشکل ڈیڑھ ہزارتی۔ جب کہ اس کے بعد جو موت و تبلغ کے نیتے ہیں ، ان کی تعدا دوس ہزارتک بینی گئی۔ اب اسلام اتنا کی قت و رہو جا کا تھا کہ کہ کی جنگ کے بغیر فتے ہوگیا۔

مسلمانوں کے اندربعد کے زیانے میں یہ جوذبن بیدا جو اکہ وہ سیاسی اقترارے عمالے اور شمنیری کمال دکھیا ہے کو جہاد مجھنے گئے ، اس کی ایک وجہا در کھنے کہ اور وہ وی فتہ نتاجی میں اکٹر چپلی اشیس مبرکا جوئی ہیں۔
سیمان بن وا کر در ۱۹۲۱ء - ۱۹۵۵ ق م ) یہ و دیوں کے ایک جبیل انقدر سیفیر تھے ۔ آپ کی مکومت شام ولسین کے در سے مدان مدان کے در سے مدان کے در سے مدان کے در سے مدان مدان کے در سے مدان مدان کے در سے مدان کی کر سے مدان کے در سے در سے مدان کے در سے در سے مدان کے در سے در سے

کے ملاوہ مشرق میں فرات کے سامل تک اور مغرب میں میرود مصر تک تھیلی ہوئی تھی۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان کو مجنی غیر معرول معجزے دیے گئے تھے۔ ہوا ان کے لئے مسٹر تھی اوہ جانوروں کی ہولیاں مجر سکتے تھے دمنل ) مدید نیا ہے یہ رہفتہ خصوص ت بریت یہ اصل تھی ہے اور ان کے لئے مسٹر تھی یہ مور محربہ تقدید میں اس میرونسر کی ایک

معدنیات پرامغین معنوصی قدرت مامس هی میزات ان کے تابع کردیے گئے تھے ( مس ، مبار) امی تم کے ایک جن نے مکہ سبا کانخت پلک جیسکنے میں میں سے لاکر فلسطین میں دکا و یا تقال نمل)

یری آصد، فتلف شکون یں ، دو مرے انبیاری امتون کے ساتھ می بیش آیا ہے۔ برنی کو اس کے حالات اور زانہ کیا مقبار سے ، کوئی خصوصی چیز دی جاتی ہے ۔ اس کی امت کی بید کی تسلول یس جب دین شعور کر در بڑتا ہے تو یہ چیا مقد من جاتی ہے ۔ بر مقد مجیشہ اس خصوصیت کی مناسبت سے ہو آہے ہوکسی نی کو دیا گیا تھا۔

بعیرا فوالز ال می الند علیه وسلم کو خارق عادت مورے نہیں دیے گئے۔ اس کے بجائے آپ کے الندندالے نے ایک خصوصی فیصلہ کیاج ، معلوم تاریخ کے مطابق ،کسی اور نبی کے ساتھ نہیں کیا گیا تھا۔ دو سرے انبیار کے فالنین کو زیرکرفے باان کوبلاک کرنے کے خلاف افتیں نازل ہوئی۔ جیساکہ نوع اوط اور ہود میں اسلام کے مخالفین کے ساتھ ہوا۔ گری فیراسلام کے لئے الشرکار فیصلہ ہواکہ آپ کے پیردوں کو تھار اٹھانے کی اجازت دی جا کا اور ای کی تحالات کی اجازت دی جا کے اور ای کی تحالات کی ایک طاقت در اسلائی کلانت قائم کی جا سے ان کے محالفین کو در پر کی ای اور اس کے در بعد دین خواد ندی کو تاریخ کی میشت دی تھی جہزا دن ہوں کی آئر کی جا دی ہو دائمی کے میا دن کی تعاملہ تھی کہ بڑا دن ہوں کی آئد کے باوجود ایمی کے میٹون کی ایک خوط کر دیا جا تھا میں کو ایک میں افسانہ بنا ہوا تھا۔ بنبوں کی آئد کے باوجود انجی کے معنوظ کر دیا جا اس کے در اور دین کی ایک میں ان اور ان اور ان اور ان کی اور دین کی اور میں تا میکن تھا۔ کا میکن تھا۔ میں میں اور اور ان کا میں کی اور میں تا میکن تھا۔

بروان اسلام کے ہاں فقۃ میں پڑنے کے لئے حرت سلیان بھیے تجزات دکوات نقے۔آپ کا اقیان کے بخوصیت، فاہری فورید دیکے والوں کے لئے ، فتو مات اور ساسی انقابات تھے۔ بعد کے زانہ میں اسلام کے پیردوں کے لئے ہیں جزفت بن گئے۔ وہ آپ کی زندگی کے میاسی پہلوکو آپ کے مثن ہے انگ کرکے دیکھ نے ۔ نتجہ یہ برواک انعوں نے بچھ لیاکہ بینی برای انتدار وقت سے کرانے اور میاسی جزات دکھانے کے لئے آئے تھے۔ اس لئے انعین بی موار نی اور میاست دائی کے جہر دکھانے چا مہیں، شیک دیے ہی جید دنے بھے پیا و حزب لیاں کا منا برہ کرنے کے گئے آئے تھے، اس کے انتقابی میں مشیک دیے ہی جید و دن بھی پار حزب الما الم کا مش بھا ۔ آپ دیوت الما اللہ بینی اسلام کا مش بھی اور تو الما انتقاب کے مطابق، وہی تھا جو دو سرے تمام انبیار کا مش تھا۔ آپ دیوت الما انتقاب الما کی میں ہور ہوں کو زیر ذیل کے ان میں اس کے انداز اور اور فول کو زیر وہی تھا وہ دو سرے تمام انبیار کا مش تھا۔ آپ دیوت الما انتقاب الما کی دراج میں کے گئے ، اگر م معلمت خداو مذی کے تا ساس کا میں ان انداز اللہ کا دراج کے ، اکر م معلمت خداو مذی کے تا ہے میں آخران ان المواد الما اور فولوں کو زیر وہ سے وہ دیوس آئے۔ اس کے تا میا ہو ان ان انداز اس انداز جو ان کی دراج ہے وہ دیوس آئے۔ اس کے کے میں آخران ان انداز میں کے گئے ، اگر م معلمت خداو مذی کے قت یہ واقعات میں آپ کی ذر کی میں کے گئے ، اگر م معلمت خداو مذی کے قت یہ واقعات میں آپ کی ذر کی میں کے گئے ، اگر م معلمت خداو مذی کے قت یہ واقعات میں آپ کی ذر کی میں کے گئے ، اگر م معلمت خداو مذی کے قت یہ واقعات میں آپ کی ذر کی میں کے گئے ، اگر م معلمت خداو مذی کے قت یہ واقعات میں آپ کی ذر کی میں کے گئے ، اگر م معلمت خداو مذی کے قت یہ واقعات میں آپ کے ان کے میں کے تاروں کے کہ کہ کے کہ کے کہ کو کو کے کہ کے کہ

اس ذہن کے اثرات بہت وصہ سے میرت ادرا اِنَّا کی ترتیب میں ظاہر پونا شروع ہو گئے گئے۔ قرآن اوروریٹ یں بیفیراسلام کی جوتھوں ہے ، وہ میرت میں آگر بدل بہ تی ہے۔ میرت کی کنا میں ، ودمرے ہیفیروں کے مالات زندگی کے برمکس ، فتو صات اورمنیا زی کی وامستانیں نظراتی ہیں۔ اسلامی تامیخ تکر پنج کریے ذہین اور ترق کرتا ہے۔ مسلای تابیخ ، عملا ، اسلام کی تاریخ سے زیادہ سلامین اور جزلوں کے کارناموں کی فیرمست بن تھی ہے۔

ایس بونا فنزی تھا۔ اسلام کی تاریخ ، بیر کے زمانہ میں اس وقت مرتب کی جب کی سرتواروں کی جدی رے تمام مالک کوئی سب سے بڑا موضوع تفتگونی بوئی سیں۔
تمام مالک کوئی سب ہے فقو مات اور دنگوں کی فیری سا رہ مسلم موائٹر ہیں سب سے بڑا موضوع تفتگونی بوئی تیں ۔
اس ما تول میں تکمی جانے والی سیرت کی گرا ہی آڑا مفاذی "کی وسستان بن جائیں اور اسلامی تاریخ "فوری البلمان" کے دب میں ڈھل جائے گرا موق تو ایس کی بوق تو اس کا انداز اس سے باصل مختلف بو آبوائی ہیں اس موصوع کی کرابوں میں نظر آتا ہے۔

موجوده ذماندین پیچ کرید در بن ایک نی شدید ترصورت اختیاد کرگیاہے۔ موجوده ذمانداملای تو کون کا نمانہ ہے۔ موجوده ذمانداملای تو کیون کا نمانہ ہے۔ گریم جرت کے ساتھ دیکھتے ہیں کرموجودہ ذمانہ ہیں جو اسلای تو کیوں انٹیں ، ان ہی سے اکٹرا تشدار دفت کے خلاف اور جزئ طور لڑائی بھڑائی کے ماسستہ برم کرئیں۔ اس کی وجر، بروی طور پردقت کے سیاسی ماحول کے خلاف ردیم اسلاء اور جزئ طور پروی درجہ بالا کا دی نفسیات رہی ہے۔ موجودہ زمانہ ہیں ، مغربی تبذیب کے تصادم کی وجدسے ، اسلام اور مسلمانوں کے لئے جوسائل بدیا ہوئے ، وہ ایک دحوتی اور تو پری جدوجہد کا تعاصار رہے تھے۔ گرمسلمان ، ساری دنیا ہیں شمشیری مقابلہ یا سیاسی محماد کے طریقہ کی طرف چلے گئے اور نیجہ تربادی کے موا کچھی ان کے حصد میں ندآیا۔

اسلام ساری دنیا کے لئے ضرائی رحمت (انبیارے، ۱) متفار دہ اس لئے آیا تھاکہ فدا کے بندوں کو فلاکے سایہ کے نیج جمع کر دے۔ محرفلا کی پرحمت ابھی تک اس کے تمام بندوں تک دسین نہ کی جاسکی ۔ اس کی ذمہ داری دوسروں سے زیا دہ خود حالمیں اسلام پرعائد ہوتی ہے۔

حاملین اسلام، خداکی رحمت کوتمام انسانوں تک بہنجانے میں ناکام رہے۔ اس کی واحد وجر وہ ہے جس کو قرآن میں تفرق فی الدین (شوری ۔ ۱۱) کہا گیا ہے۔ اللہ تفائی نے دین کے آفاتی اور دائی حصہ کو آن میں محفوظ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اس میں دین کی شاہراہ (صراط سنعیم) ہے ، اس پر جیلتے رہو۔ اس کے سوا اپنی طرف سے اس میں نئے نئے کا است مت نکا اور انعام ۔ ۱۳ میں ارکیسلمانوں نے خدا کے بتائے ہوئے دین کے سوا بہت کا اور چیزی تکائیں اور ان کو اون ان اور چیزی تکائیں اور ان کو ایک ہیں ہوسکتی تھی ۔ کچھ داکوں نے ایک ہیر پر اصراد کیا ، کچھ دو کو در مرکی چیز پر اس طرح دین میں نئے نئے فرقے بنتے جائے گئے ۔ ان افران ان تا فات نے دولوں کو آپس کی اور ان میں مصروف کردیا ، کچھ وہ وہ دو در در دل تک خداکا پہنیا م بینچا نے کا وقت کہاں پاسکتے تھے ۔ کی اور ان میں مصروف کردیا ، کچھ وہ وہ دو در در دل تک خداکا پہنیا م بینچا نے کا وقت کہاں پاسکتے تھے ۔

اسلام ایک سا وہ دین ہے (بعثت بالحنیفیہ السمحة) مگر کی دوگوں نے جا ہا کہ اسلام کی سا دہ تعلیمات میں فئی تفصیلات اور خارجی تعینات کا اصافہ کر کے بزعم خوداس کو عمل آئی ۔ بی کوشش تی جس نے ان تمام فنون کو بیا کیا جن کوفقہ اور تصوف اور علم کلام کہا جاتا ہے ۔۔۔ احکام اسلامی کی فئی تفصیلات معین کرتے کا نام فقہ ہے معرفت اللی کے خارجی ذرائع مقرد کرنے کا نام تعلیم معرفت اللی کے خارجی ذرائع مقرد کرنے کا نام علم کلام ہے ۔ بینا ہم یہ کوششیں مفیدا در بے صررمعلوم ہم تی ہیں۔ گردین خدا وندی کا معالم مام انسانی معاملات سے مختلف ہے۔ دین ہیں کوئی اصافہ ، خواہ دہ بھا ہم کھوٹا کیوں نہ ہو، بالا فریقد س ب جولوگ ایک بار مسلم میں مون نا کی شاور کی اصافہ کے لئے تیار نہیں ہوتی ۔ اس سے وابستہ ہم جائیں، وہ نہ صرف خود جکہ ان کی نسلیں تھی اس کو جوڑ نے یا س کو غیرا ہم جمعنے کے لئے تیار نہیں ہوتی ۔ اس سے وابستہ ہم وائیس، وہ نہ صرف وی خود جکہ ان کی نسلیں تھی اس کو جوڑ نے یا اس کو غیرا ہم جمعنے کے لئے تیار نہیں ہوتیں۔ اس سے وابستہ ہم وائیس وین ہیں صرف ایک نیا فرقہ وجو در میں لانے کا باحث بنتی ہے۔

ين دجه به كدين من طريقة كااضا فركن المطلق ناجائز قرار دياليا به - أب فرطيا: من بعد ف في امرنا هذا الماليس منه فهود جوم ارساس دين من كونى كي جيز نكا مع جواس من نيجو توده قابل دد ہے۔

اس قسم کی معلی ہوئی ممانعتوں کے باوجود لوگ انتہائی معصوبات طور پردین میں اصنائے کرتے رہے اور بالا خسسر ایک دین کو" ۲۷ " وینوں میں تعتبیم کرڈ الا۔

تاہم بہاں ایک سوال بیدا ہوتا ہے۔ اسلام میں اگر " ۲ " فرقے بیدا ہوئ توعیسائیت ہیں ۲ ہ " فرقے بیدا ہوئ توعیسائیت ہیں ۲ ہ تا ہور استحکام بن گئے۔ ہندوازم اس سے بی زیادہ فرقوں میں بٹا ہوا ہے۔ اس کے ہاد جو دیے قدیل با بمی جنگ سے بی گرتھے واستحکام کے کاموں میں گئی ہوئی ہیں۔ عیسائیت کا یہ حال ہے کہ تم ساری دنیلہ سب سے زیادہ خطم نبلینی کام اسی خرب کے وگر کررہ ہیں جی کہ اس نے ذہبی تبلیغ کوئی دسعت ادر بلندی عطائی ہے۔ ہندوازم جدید مخرفی دنیا ہیں زبر دست تبلینی غرب کی حیث کر اس نے ذہبی تبلیل بار اس سے بی جو ای جو میں موالی دو یکانند (۲ ۔ ۱۹ ۔ ۱۳ ۱۰ ) سے لے کر سوالی بر مجوبان را ۱۹ م ۱۹ سال میں صرف کر ڈالی اور وقت کی زندہ نبافوں اور آن کی ترقی یا فتہ قوموں میں اپنے دھم کو بڑے ہیں از بر مجیلا نے میں کامیابی ماصل کی ۔ گر اسلام ، گلی طور رب مصدیوں سے ایک جائد غرب بنا ہوا ہے۔ اس دور مان میں اسلام کے بھیلنے کے اگر کچھ دا قدات ہیں تو دہ اسلام کے بھیلنے کے اگر کچھ دا قدات ہیں تو دہ اسلام کی بیدوں نبیں ہے۔ الل ماشاہ التہ کی تو تی بدولت خور میں آئے ہیں۔ املام کے نام لیواؤں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ الل ماشاہ التہ کی اپنی توت کی بدولت خور میں آئے ہیں۔ املام کے نام لیواؤں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ الل ماشاہ التہ کی ترقی بدولت خور میں آئے ہیں۔ املام کے نام لیواؤں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ الل ماشاہ التہ کی توت کی بدولت خور میں آئے ہیں۔ املام کے نام لیواؤں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ الل ماشاہ التہ کی توت کی بدولت خور میں آئے ہیں۔ املام کے نام لیواؤں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ الل ماشاہ التہ میں مور کوئی دیا ہوں کوئی دخل نہیں۔ الل ماشاہ والتہ

اس کی دجرہ ہے کہ دورے ندا ہمب صرف ند بی فرقہ بندی کی بدعت تک محدود رہے۔ جب کہ اسلام کے نام لیوااس سے آئے بڑھ کرمیا می فرقہ بندی کی تندید تربان میں گرفتار ہوگئے۔ عام طرزی فرقہ بندی ذیادہ ہے تیادہ نہ بی اختلافات بیدا کرتی ہے۔ مگر سیاسی فرقہ بندی دہ بری بلاہے جو دو فریقوں کو ایک دوسرے کے فون کا پیاسا بناتی ہے۔ دہ مناظ ایز بختوں کو تلوار اور بندوق کی لڑائی بنادتی ہے۔ سیاسی فرقہ بندی ہی صرف دو نہتے فرق ایک دوسرے سے نہیں الحجتے بلکہ نہ ایک نیتے گروہ کے ساتھ وقت کے اقتدار کا مگراؤ ہوتا ہے۔ بیتے ہے جو امے کہ بنترین طاقت کو فیاتی ملی فرت کی مرف کا علی مسل اوں کی طاقت کو فیاتی کی فرت کی اس کی فرت کی اس کی فرت کی مسل اوں کی طاقت کو فیاتی کی فرت کی مرف کا کا کہ وہ تحق ہوگر ہیں ۔ کو دیتا ہے مسلمان و دھنے برگ ہما تے ہیں ۔ کو دیتا ہے مسلمان و دھنے برگ ہما تے ہیں ۔ اس کی فریت ہی نہیں آتی کہ وہ تحق ہو کر مدا کے دین کی توسیع واشاعت کا کوئی موٹر کام کر کیس ۔ اس کی فریت ہی نہیں آتی کہ وہ تحق ہو کر فدرا کے دین کی توسیع واشاعت کا کوئی موٹر کام کر کیس ۔

سیاسی فرقدبندی کابیا واقعه بغیراسلام کی وفات کے بعد شیعیت کا ظہورہے۔ املام سے بیدی آم معدم الم نافوں سے یہریاسی روائ چلاآر ہاتھا کہ ہاد شاہ کا بیٹا با دشاہ ہوتا تھا۔ مکومت ماری دنیا پی ایک ورائی حق تجھا جا آتھا۔ اسلام نے معلوم تاریخ بیں بہل باراس طریقہ کو ختم کرکے شورائی حکرانی (شوری ۔ ۱۳۸) کے طریقہ کا اعلان کیا۔ گر سہت سے لوگ جھاسلام میں واض ہونے کے با وجود ، زمانی افکارسے آزاد نہ ہوسکے تقے ، اس تبدیلی کو تبول زکرسکے مرسینیراسلام کے دعرا نہ ان میں خلافت کو جا ری رکھنے پراصرار کیا۔ چنکہ بغیر کا کوئی بیٹا نہ تھا، اس کے درسینیراسلام کے دعرا نہا نہ تھا، اس کے خاندان میں خلافت کو جا ری رکھنے پراصرار کیا۔ چنکہ بغیر کا کوئی بیٹا نہ تھا، اس کے درسینیراسلام کے دعرا نہ بیٹ نہ تھا، اس کے خاندان میں خلافت کو جا ری رکھنے پراصرار کیا۔ چنکہ بغیر کا کوئی بیٹا نہ تھا، اس کے

"الل بيت رمول " كى اصطلاح ومنع جونى - تاكر بيني كے طاوہ دوسرے رشتہ داروں كے لئے اس كا استفاق ثابت كما جا يہ كے۔

اس تو کے کوجب کا میانی نہیں ہوئی تو اکنوں نے دومری متدید تر علمی کا۔ جو بیزابتداؤ ممن ایک میاک نظریہ کی حیثیت رکھتی تھی، اس کو اکنوں نے ایک باقا عدہ خربی عقیدہ بنا ڈیالا۔ سٹی کہ اس کو بخات کا دار و مدار قرار دے دیا۔ تاریخ کا تحربہ ہے کہ جس چیز کو خربی عقیدہ کی حیثیت دے دی جائے ، جاہے وہ بذات فود کتی ہی ہی ال کو وہ مقدس بن جاتی ہے اور کھراس کوختم کرنا نا ممکن ہوجا تا ہے۔ میں شیعہ جمقیدہ کے ماتھ ہوا۔

یہ عقیدہ مقدس من کر نزار دل او گوں کے ذہنوں پر جہاگیا ادریاس کے لئے سب کھوکرنا میں جائز قرار پایا۔ اسلام کی اب تک کی تاریخ میں جتنے بڑے بڑے جادثات گزرے ہیں وان میں کسی خور پر اس مقیدہ استریمار کا تاریخ میں میں میں مقیدہ نے میں این میک کے مائز قیسے کی زار جنگل میں مقابل کے مائز تا

کا ہاتھ کام کرتا ہوانقرآئے گا۔ اس عقیدہ نے مسلمانوں کوایک دائی قسم کی خانہ جنگ میں متلاکر دیا۔ یہ ایک دا تعرب کشیعہ گروہ تاریخ کے ہرددرین مسلم معامشرہ کے اندر منفی کردار اداکرتا رہا ہے ۔ آغاز اسلام میں فلافت کے محاکمہ واب ہے کہ ایک ایسا المد ماجا حس میں بالواسط یا راہ داست طور راسس کی

معكر ون سعد الراب تك مشكل كون السامسلم الميد المحاجب من بالواسط إبراه راست طور براسس ك

قدیم زماند میں سیاست کو عقیدہ بنانے کا دواج غیرالی بیت کے اقتدار کے تقابلہ میں اہل بیت کے اقتدار کو است کرنے کے لئے ہوا تھا موجودہ زمانہ میں بی برعت نی شخص میں دہرائی تی ہے ۔ یہ داقعہ مارے قائدین کے میاک جوش میں کوئ کی ذکر سکا کہ میاست نے موجودہ زمانہ میں وہ معنویت کھودی ہے جوقدیم زمانہ میں اے ماصل می ۔ بجیلی مبدیوں ہیں اجتماعی مواملات کی نوعیت ہے حد بدل تی ہے ۔ متدمے زمانے میں میاسی انقلاب ، بجیلی مبدیوں ہیں اجتماعی مواملات کی نوعیت ہے حد بدل تی ہے ۔ متدمے زمانے میں میاسی انقلاب ، بجائے خود انقلاب ، کے ہم من ہوتا تھا ۔ آج سیاسی انقلاب صرف ایک فہریونگ ہے، اگر اس کے ساتھ دو سسری غیرسیاسی قدین اس کی مدرکے ہے ترکی ہوں ۔

اولاً انیسوس صدی کے آغاز میں اس فکر کا ظہور ہوا جب کہ ایت یا اور افریق کے ملکوں سے مغربی استعمار کو حتم کرنے ادر سلم انتدار کو دو بارہ قائم کرنے کے لئے اس کو بطور شری دسیل کے بیش کی گیا۔ یہ استعمار سلمانوں کو تعلیم در ترقی اور تبلیغ و دعوت کے میدان میں ہرقسم کے مواقع دے رہا تھا۔ ایک انگرز واکٹر مسرتی ۔ دبلیو۔ آرٹلٹر (۱۹۳۱۔ ) نے بریجی گیا و نام سے اس زمان میں ایک انتہائی قیمتی کیا ہوگئی۔ اس کی بیمنی عظیم ماری در منائ می کرمیا کی میدا کی در ماری کی

افتدار کے بغیراسلام ابنی دعوتی قرت سے ملکوں اور قوموں کونے کرسکتا ہے۔ گراس شم کی باقوں سے سلمانوں کوکون دل جبی نہ بوسی کیوں کہ جس سیائ نظام کا دجودی مرے سے حوام جو اس کے تحت "او حی افران نہ بی زندگی" کا سودا کس طرع کیا جا سکتا ہے ۔ حتی کہ یکی صروری نر باکہ مہاما سیاسی پر دگرام دنیوی اخباد سے نیتجہ فیز جو۔ اب دہ مقدس جہاد تھا جو انعنش العبادات ہے اور حمی کی راہ بیں اپنے کو مڑا دینا بجائے نود کا میابی ہے ۔ کیوں کہ وہ میدھے جنت ک بہنچا تہ ہے۔ تقریباً ڈیڑھ سوسال تک بے شار اوگ " استعار " سے اور اگر انتہائی نے فائدہ طور پر اپنی جان و سال کو بر ادکر تے رہے۔

يرسياسي جياد صرف المبني مكوانول تك محدود نه تعار ملطان عبدا عميد تا في (١٩١٠-٢٠١٨) اور سشاه فاردق (۱۹۲۵-۱۹۲۱) جيدم مراحكوال ي اي سياه فيرست ي داخل سقد كيول كرده مزي مستعري كالبندة بع بوے تھے۔ سیدجال الدین افغانی (44 ما۔ ۱۸ مم) کو ایران ، معراور ترک کے مکران زبردست مواق دے رے تھے کہ دہ دوری اور ملی میمان یں املام کی تعمیر کا کام کریں۔ طران کی بجابدانہ میامت کواس تسم کے کام حقيم علوم موے ، وه ال مواقع كو چيودكر فودان حكر انوں كو تخت ب سانے كے منصوبے بنانے لكے - نتيجہ يہ مواكد برجگہ مكران طبقة سے ان كاكراؤموا۔ وہ ہر لمك سے نكائے جاتے رہے۔ بہاں كدكر كى كے قيدخاند ميں مركے --ين ام ناك كياني ، موجوده زبانه مي مسلم عكول كے بادمتا جول الد علين كے درميان مسل دم الى جاتى مى ہے۔ بىيىوي مىدى يى سلم يمالك ، كم از كم سياى معنول بي ، اجنبى اقتدارسے آزاد موجيكے ہيں ۔ ترسلمانوں ك بالى سياى الوائيا ل اب مى فتم نبيل موس - بكداس في ظرياتى صورت فتياركر كے در شدت بكر لى ب اب اس كاعنوان ب: اسلامى قانون كانفاذ ياحكومت البيدكا قيام - حس ملك مس مح يحى يكاركرف يا احتميا تى سياست بيل نے كيمواقع بي ، و بال جارے معلمين اور قائدين اسلامي قانون كا جھنڈا النے ہو سے اپني وي مكوسول سے کوارہے میں اور پوری قوم کوالک لا متابی جنگ میں الجھائے ہوئے ہیں۔ اندونیٹیا کے صب دالقبار مذکر (۲) ۱۹۰۱ - ۱۹۰۷) کوناین صدر مونیکارنی برتسم کامل فی کام کے مواقع دے رہے تھے۔ کردہ وستور اسلافی ک نفاذك نام يراز لر كرختم مو كے مصركے ميد قطب (١٩٠١-١٩٠١) كومان صدرجال عبدالناصرف اسلام تعليم و ترتی کے کا مول کے لیے مکومتی تعاول کی بیش کش کی ۔ مگروہ اور ان کی یوری جا است صدر : صر کی معزونی سے کم کسی چیز بررائتی تھی۔ میجہ یہ ہواکہ مکومت نے ان کومیں ڈالا۔ پاکستان کے سیدا بوالا کلی مودودی ( - ۱۹۰۳) کو پاکستان كي مرانول في دو وادر العري كامول كے لئے براسم كاتفاول ديناجا بار كران كے زوك مب مراكام وي دين مكراؤں "كوا قدرارسے بے دخل كرنا تھا تاكہ باكستان يراسلام كے ديواني اور فوجدارى قانون كو تا خذكيا جاسك ساك مقصد کے لئے وہ اوران کی ہیری جاعت اپنے فک کے مسلم کوانوں سے کواتے رہے۔ان بے فائدہ قسم کی با بی رائیوں كار فاكره تونبين مواكر باكستان من اسلامي لظام قائم جوجاً أ- البته اس المير مجعاري باكستان كيتري اكانت بربادمو تے ، حق کہ عودا سلامی ترکی کے سامی اسکان ت میں۔کیوں کدا سلامی حکوست محص مطالبات اورائی مشق

سے قائم نہیں ہوتی ۔ اس کے لئے بے صد دور رس منعوبہ بندی درکار ہے اور کاذ آرائی کی نصابی خاموش منعوبہ بندی کی میاست سوی بھی بنیں جامکتی واس کوچلانا تو درکنار ر

ہمارے ضامین کے اس سیاسی ذوق کا سب سے بڑا نفقان یہ جوا ہے کیا سلام ، برسلم لمک بین ، برمرا تندار طبعت کا سیاسی حربیت ہیں جیسے امریکہ میں کیونسٹ یا راں کو دیکھاجا آ ہے۔
اسلام کے نام برجب بھی کوئی وطوت المحتی ہے ، وہ فوراً متوحق جوجاتے ہیں۔ اسلام کا لفظ ، موج وہ مالات میں ، ان کے حکم افول کو باقتمار (Unseat) کرنے کی تحربی کے ہم منی ہن گیا ہے۔ غیر اسلامی لوگوں کے ساتھ کام کرنے والوں کو وہ آزادی دینے کے لئے تیا دم جوجاتے ہیں۔ گواسلام کے علم برواروں کو کام کے مواقع دینے پرواضی نہیں ہوتے کیونکر ہوجودہ فضا میں اس کامطلب ، ان کے نزویک ہے ہے کہ اپنے قتل کے کا خذات پرخود ہی دستھ اش خور کے جا کہ اسلام کو دوبارہ سر بلے کرنے کے سلسلے میں پہلاکام یہ ہے کہ اس فضا کوختم کیا جائے۔ اسلام کو مکوافوں کا سیاسی حربیت بنے ماسل مو کو دوبارہ سر بلے کرنے وسائل اسلاکی مصوبوں کے لئے ماسل مو کیس اور عالمی سلطے بیا سال می دعوت و اشاعت کی بہم جالاتی جا سیاسی میں گاڑھین وا سمانی کوسیکر کورن برس سے انتظار ہے۔

# اسلام ، اکسوی صدی میں

ماتوی صدی میسوی می جب که اسلای فومی عرب جزیره نمایر جهاگئیں تاکه محد کے بینام کو تعبیلائیں "
نیوز دیک (مرز دری سامه) نے اپنے ایک ضوصی عثمون میں مکھا کتنا "اس کے بعد عربوں نے اپنی تاریخ میں
بہل بار اس قسم کی کامیا بی ماصل کی ہے یکسی زمانہ میں اگر تام مرکبیں روم کوجاتی تعیمی تو آج تنام مرکبیں ریاص
کو جاری بیں ، جہال ہردوز مغربی قوموں کے نما نکدے اثر رہے ہیں تاکہ دہ جدید دنیا کے قارون (سٹ و فیصل
کو جاری بین ، جہال ہردوز مغربی قوموں کے نما نکدے اثر رہے ہیں تاکہ دہ جدید دنیا کے قارون (سٹ و فیصل
کو جاری بین ، جہال ہردوز مغربی قوموں کے نما نکدے اثر رہے ہیں تاکہ دہ جدید دنیا کے قارون (سٹ و فیصل
مام کی میکن نے نے اپنا جائز ہ اس جملہ برخم کیا تھا :

The mountain, at last, is coming to Mohammad.

اس جملہ کالیس منظریہ ہے کوسلیں جنگوں میں ناکا کی کے بعد جب ہور پ کی سبی قوموں نے سروحانی کر وسیدہ شروع کی ، تواس کا ایک جزویہ تھا کہ بیغ براسلام کو " بتا دن بیغ بر" ثابت کرنے کے لئے فرضی قصے گھر ہے جائیں۔ اصغیری میں ہے ایک جبوٹی کبانی وہ تعی جوائی بھیلی کہ مغربی لٹر پجریس صرب المش کے طور پرسنسپور جوئی کہ فرانسس سکین ( ۱۹۲۷ – ۱۹ ۱۵ ) نے اپنے ایک جنم کون جرات ( Boldness ) میں مکھا ہے ۔ " ایک جن آ وی محرق میں معرب بار بار دکھا سکت ہے ۔ محرک نوگوں کو لیتین دلایا کہ وہ ایک بیما رکوا ہے یاس بلائیں گے اور وہ ان کے معرب بار بار دکھا سکت ہے ۔ محرک نوگوں کو تعین دلایا کہ وہ ایک بیما رکوا ہے یاس بلائیں گے اور وہ ان کے باس آ جا ہے گئے اور وہ ان اس تا ہے ۔ جب بہاڑ برستوں اپنی جگر کھر ار ہا تو وہ ذرائعی نہ شریا نے ۔ اب انفوں نے کہا: اگر بہاڑ محد کے ہاں بیمن آ یا توجم تو بہاڑ اگر بہاڑ محد کے ہاں بیمن آ یا توجم تو بہاڑ کی میں جا سکتا ہے ۔"

اج ک دنیای تیزی ایک تبدی آری ہے -اوراگریم گہرائی کے ساتھ دیکھ کی تواس تبدی کارخ اسی منزل کی طرف میں نواس تبدی کارخ اسی منزل کی طرف میں نوام کی میکزین فے اطبیط کے طور پرال انفظوں میں نوام کی نفاس بہاڑ بالآخر محرک طرف تراہدہ

#### حَبِرُوانهُ مِرْاكِياجات:

اسلامی انقلاب کاموالم دندانے دارہیہ Cog Wheel کاماموالمہ ہے۔ فداموافق حالات پرداکر کے اسٹے ہیں۔ کو نکا تا ہے بہر کو اسلامی انقلاب کہتے ہیں۔ اسٹانی مدی عیسوی کا اسلامی انقلاب اس میں کو اسلامی انقلاب کہتے ہیں۔ ساقی صدی عیسوی کا اسلامی انقلاب اس میں کا ایک دا قدیم انتواجی ماقی صدی عیسوی کا اسلامی انقلاب اس میں والفیار نے دسول کا ساتھ دے کراہے آپ کو بوری طرح خدائی اسکیم برموافق حالات بہدا کے داس دقت مہاجرین والفیار نے دسول کا ساتھ دے کراہے آپ کو بوری طرح خدائی اسکیم

یں وے دیا ساس کانیتجہ و بی ملیم الشان انقلاب تھا جس کے اثرات آئے تک زمین بریا تی ہیں۔ برموافق حالات کیا تھے اور اصحاب رسول نے کس طرح اپنے آب کو اس کے حوالے کر دیا واس کی تفصیل

بروا مل ما من المام المراس معامله کے صرف ایک بیلو کا ذکر کرنا جاہتے ہیں جوانت ان ایم ہے۔ اور اس سے بیلے سلف آجل ہے۔ بیال بم اس معاملہ کے صرف ایک بیلو کا ذکر کرنا جاہتے ہیں جوانتها ن ایم ہے۔ اور اکثر صالات میں فیصلہ کن ثابت ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ کوئی ہے موقع مجکزا د فاص فور برسیاس مجکزا) کھڑا کرکے ایسی اکثر صالات میں فیصلہ کن ثابت ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ کوئی ہے موقع مجکزا د فاص فور برسیاس مجکزا) کھڑا کرکے ایسی

زاكت بيلانك عائم سعمارا بنا بواكيل كرواع،

اسلامی تادیخ پس اا در اس می تارک فدتھا۔ پیغمبر کی وفات کے بعرضیف کے اتخاب کا سوال ہوا تو انصار (الل مدینہ) نے مطالبہ کیا کہ ان کے معروار (مسعد بن عبادہ) کو ضیف بنایا جائے۔ انصار نے مارے وسال کی تو تا مول ہے کہ اس میں ہوئے وہ تا ہے۔ اپنی اقتصادیا ت کو اسلام کی رہ پس برباد کیا تخار اسلام کی فاظر ان کی عورتیں ہوہ اور ان کے بیچے نیم ہو گئے ہتے ۔ فطری طور پر وہ ایما نین سجھتے تھے کہ فلافت ان کے بیچو لکی جائے۔ بس انتحول نے دیکھا کہ مسلمانوں کا دوسراگروہ (مہا جرین) اس معاملہ میں ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے تو امنوں فیر کے بیٹر میں ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے تو امنوں فیر کے بیک ایم وہوں میں تعلیم کردیا جا ہے۔ ایک امیر میہا جرین ہیں سے جواور ایک امیر کے ایک امیر میہا جرین ہیں سے جواور ایک امیر انسار ہیں سے دونوں گروم وں میں تعلیم کردیا جا ہے۔ ایک امیر میہا جرین ہیں سے جواور ایک امیر انسار ہیں سے۔ دھنا امیر د منکم احدید)

یا کی نہایت نازک صورت مال تی ریریاسی اختلات اگر باتی رہتا تومہا برین اورانصار کی تلواری ایک دومرے کے فلاف کل پڑتی اوراملام کی تاریخ بجرت کے گیا چویں مال ہی عرب کے ایک تقیہ (یئرب) بن ختم جوجا آب جب حجال اڑھا تو ابو کرمیداتی شاکھ رہے جوئے ۔ آپ نے ایک تقریر کی حس مسئلہ کے نازک مبہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ عرب کے طامات میں قرمین کی امارت کے سواکونی اور امارت قابل کل نہیں ہے: ولی تن من الاموالا معدن الحدی من قرمین مسئلہ کے تاریخ مساکسی اور کی امارت کوعرب کے لوگ

تهديب ميرة ابن بشام، قابره ١١٣١١ جزوناني، صفيه ١٥٥ منيس مانتر

اس کلی نزاکت کوسلیم کرتے ہوئے انصار نے اپنے مطالبہ کو واپس لے ہیا۔ دہ سیاسی عہدہ کو مہاجرین کے 13 لے کرکے اس محکومی "پرراضی ہوگئے۔ اس کے بعدا خرتک خلافت کے معاملہ کے لئے ان کی طرف سے کوئی شورش نہیں ہوئی۔ اس کے بعدا خرتک خلافت کے معاملہ کے لئے ان کی طرف سے کوئی شورش نہیں ہوئی۔ ان کے بورے گردہ میں صرف ایک شخص (سعد بن عبا دہ) اس احساس کو اپنے دل سے نکال نہ سکے ۔ خی کہ انعول نے خلیفہ اول کے ہاتھ رہویت نہی ۔ حمرا کھول نے بھی احتجاج اور مطالبہ کی کوئی میم نہیں چلائی۔ وہ اپنے اس احساس کو سے ہوئے در میں حال فی اور وہیں خاموش زندگی گزاد کرم گئے۔

انصار کابرسیاسی ایتار دا حدرب سے ٹرامال ہے جس نے املام کومقامی دائرہ سے نکال کرایک مالی واقعہ بنا دیا۔خلافت کواگروہ "جہوری" بنانے پراصل کرتے تو بھی برکامیا بی ماسل نہ بوتی ۔

بسیوی صدی املام کی صدی تحق جس طرح ساتوی صدی اسلام کی صدی بنی - التُدف و د بارد انتمانی اعلیٰ درجه کے موافق حالات بدیداکر دسین تھے - گر بوری صدی سلمانوں نے لاحاصل قسم کے میاسی حباروں میں گزاردی کوئ گروہ حیٰ کہ کوئ قابل ذکر زد مجی خاشی ہواللہ کے منصوب میں اپنے کو شال کرے۔ اب ہم صدی کے آخریں ہیں اور خوا برستور قام مواقع کوئے ہوئے اپنے بندول کے انتظامین ہے ہواس کے بہیہ کے ماتھ اپنا پہید ہوڑویں۔ اسی واقعہ کے ہوئے یا نہ ہوئے پہستقبل کا انحصار ہے۔ اگرا تا ایسا ہوگیا تواکیسویں صدی انشاہ واللہ اسلام کی معدی ہوگی۔ اور اگران باؤل میں ایسے لوگ خطیس تو جب نہیں کہ خوا اس کے بعد انسان کے کسواکس دومری مخلوق کو انتخاب اور اس کو حکم دے کہ وہ بول کرام النی کا اعلان کرے ۔ گراس ہیں ہمارے کے فوق کا کوئی بہونہیں ہے ۔ کیونکہ انسان کا کام جب غیر انسان انجام دینے لگیس توبی خدالی طون سے انسان کے خلاف عدم انتخاب اور اس کو الم جب غیر انسان انجام دینے لگیس توبی خدالی العالی کرانے لگے تو دائی رہنی کی ذبان سے خوالی العالی کرانے لگے تو دائی انسان کرانے گے تو دائی انسان کے بور ذری واسمان کی بساط لیسیٹ دی جاتی ہے۔ انسان سے نین یہ برخرد مناوں کی جہاں دہ یہ جہاں دہ ایر دونا در وائت ہیں آب ہے ۔ جہاں دہ ایر کی طوف دیکی طوف دیکیل دیا جا اسے ، جہاں دہ ایری طوف دیکیل دیا جا اسے ، جہاں دہ ایری طوف دیکیل دیا جا اسے ، جہاں دہ ایری طوف دیکیل دیا جا اسے ، جہاں دہ ایری طوف دیکیل دیا جا اسے ، جہاں دہ ایری طوف دیکیل دیا جا اسے ، جہاں دہ ایری طوف دیکیل دیا جا اسے ، جہاں دہ ایری طوف دیکیل دیا جا آب ہے ، جہاں دہ ایری طوف دیکیل دیا جا تا ہے ، جہاں دہ ایری طوف دیکیل دیا جا تا ہے ، جہاں دہ ایری طوف دیکیل دیا جا تا ہے ، جہاں دہ ایری طوف دیکیل دیا جا تا ہے ، جہاں دہ ایری طوف دیکیل دیا جا تا ہے ۔

#### مغلومت كاخاتمه

دوسرسال سلیبی لوائیول (۱۰۹۱ – ۱۰۹۱) مین ناکانی کے بعد فرب کی آئی وموں نے اسوالی دیں۔
کے فلاف روحانی جنگ (Spiritual Crusades) کا جوطریقہ کالا ۱۰ اس نے بھیں نئی کا میا ہوں سے ممارکیا
مسلم آسین میں طی تحقیق کی جرکام مور ہا تھا ، وہ وهیرے وهیرے بورپ منتقل موگیا۔ اور بالگہ فرسا کمنی اور منعتی
انقلاب کا سبب بنا یمغ لی توموں نے جدید بھی اور علی توتوں سے سلیم موکم بسارے عالم اسم بر تبصلہ کر لیسیا۔
199 ایس ایک طرف ترکوں کے بیڑے کا غین مونا اور دوسری طرف میں جسلفان کی شہادت ، اس سب سیلی کا افری انتظام میں ایک طرف ترکوں کے بیڑے کا فالب اینے کا مل درجر بر ہینج کیا ۔

تا بم الله تعالی نے خود سائمنی انتخاب کے اندرا ہے کو الل بیداکردئے جو مزنی قو ول کے خلات کام رفظ ۔
ال کاسب سے بیلا مظاہرہ جدید استشراق کا وجود میں آنا ہے جو ٹائس کا بلائل (۱۸۸۱ – ۱۷۹۵) سے تروع ہوا۔
سائمنی طرز گرینے اس مقدس فریب (Prous Frand) کو بیائی تا بت کردیا جس نے حقائق کو بھا شانے اور حجوث ما مناس کے فہور نے وہ ذبی زمین ہی ختم کر دی جس برقد کم طرز کا استشراق وجود میں آتا تھا۔

بھر بھیں جدید علوم کے بطن سے نیٹناز م اور ڈوکوکریسی عیبے نظریات برا مد جوئے جمغوں نے نوا بادیا تی نظام کوفکر یا جیٹیت سے بے بنیاد تابت کر دیا۔ تو ٹی افترار اور عوامی حکومت کے تصورات تو دمغرب سے درا مرجوکر ان مشرقی حبوصات میں بہنچے اور آزادی کی تحریجی کے لئے نظریاتی محقیار بن گئے۔ اس کے بعد سنتی نظام کی بیدارہ ہ د وعالی جنگوں نے مغربی قوموں سے طاقت کی منطق بھی جیبن لی۔ اس طرح وہ حالات پیدا ہوئے جن میں ایستسیا اورا فریقیہ کے تمام محکوم مالک مغرب کے میاک غلبہ سے آزاد ہوتے چلے گئے۔

اس سلسلے کا آخری واقعہ عرب بٹرول کا ظہورہے۔ اس نے مغربی قوموں سے اقتصادی برتری کی میشیت بھی جیسی کی جو آخری طور پران کے باس باتی رومی کھی۔ بٹرول کے ذریعہ النہ تعالیٰ نے مسلم ملکوں کی صنعتی بس ماندگی کی تعالیٰ منان کی جو آخری طور پران کے باس باتی رومی کھی۔ بٹرول کے ذریعہ النہ تعالیٰ نے مسلم ملکوں کی صنعتی بس ماندگی کی منان کے دریعہ النہ تعالیٰ بیری جیلے مجے ہیں ۔ منافی اس معلی میں میلے مجے ہیں ۔

اسلام کی اعتباریت (Credibility)

It is difficult to write with certainty an authentic life of Jesus.

Vol. 10 p. 145.

مسیح کے مستند حالات تیقن کے ساتھ مکھنا ایک شکل کام ہے۔ ایم جہاں تک بینر اسلام کا تعلق ہے، آپ کی زندگی کے بارے میں جب کوئی شخص مکھتا ہے تواسس کو یہ اعترات کرنا پڑتا ہے:

Mohammad was born within the full light of history.

The Encyclopedia Americana (1941)

Vol. 19, p. 292

محد تاریخ کی عمل دوشنی میں سیدا ہوئے۔

دومراام مبلوده ہے جی کوملی اعتباریت (Scientific Credibility) کہ سکتے ہیں۔ موجودہ زمان میں جوملی حقائق دریافت ہوئے ہیں ، ان کو سائے رکھ کر حب ندام ب کا مطالعہ کیا جا آہے تو ، اسلام کے سوا، ہر ندم بیں ان کے ساتھ اتن عدم مطالعت پائی جاتی ہے کہ ان ندام ب کی عمداقت پریفین کرنا تھی ہوجا تا ہے۔ یہاں مثال کے طور پر میں صرف ایک حوالہ نقل کردل گا،

ایک اوری سائنس دان والٹر آسکر نٹریک (Walter Oscar Lundberg) نے اس سیاد کا جائزہ ایک اوری سائنس دان و در مردل کے مقابلہ میں ایک خصوص ہوتے ایک سائنس دان و در مردل کے مقابلہ میں ایک خصوص ہوتے (Special Advantage) اس بات کار کھتا ہے کہ وہ ضوائی سیالی کو کھے سیکے ۔ وہ اسامی اصول جس بیاس کے کام کی بنیاد ہے ، وہ صاصل خوا کے دوہ دکا ایک اظہار (An Expression of God's Existence) ہے یہ اس کے باو جو دسائنس کی تسلیم کے دورکی اورکی خوا کے منکر ہو ماتے ہیں ،امری پر دھیمر کے نزدیک ، دو میں سے ایک فاص سیب اس کا ہے ہے:

In organized Christianity, there is instilled deeply in young people a concept of God created in the image of man, rather than of man created in the image of God. When such minds are later trained in science, this reversed and limited anthropomorphic concept gradually becomes more and more incompatible with the rational, inductive attitude of science, ultimately, when all attempts at reconciliation fail, the concept of God may be abandoned entirely.

The Evidence of God in an Expanding Universe Edited by John Clover Monsma, Pocket books Distributing Co., Bombay, 1968, p. 56

ترجمه: میسائیت کے نظام می نوجوان نوگول میں نہایت گرائی سے ایک ایسے خدا کا اعور شھایا گیا ہے جوامسان
کی صورت میں ظاہر ہوا، بھا بلداس کے کہ ایسے انسان کا تصور بٹھایا جائے جوخدا کی صورت میں پردا کہا ہو۔

اس طرت کے زمین بعد کوجب سائمش کی علیم حاصل کرتے بیں تویہ اٹنا اور محدود انسانی تصور خدا تدبیب طور
پر سائمس کے عقل اور استقرال نقط مرافظ سے زیادہ سے زیا دہ فیر مطابق نظر نے نگتا ہے۔ بالا خریم ہوتا ہے
کہ جب روایت عقیدہ اور سائمش کے درمیان مطابحت بدیا کرنے کی ساری کو سنستیں ناکام بوجاتی میں
تو وہ خدا کا تصور باحل می حیور شریعے ہیں۔

تو وہ خدا کا تصور باحل می حیور شریعے ہیں۔

گراسان مکامیا و کمن طور برای مشتنی ساته ہے۔ اس کی تعلیمات تمام نابت سردہ حقائی کے مفابق میں اور علی جائے میں پوری اسران کا علم کام ہے۔ یہ واقعہ علی جائے میں پوری اسران کا علم کام ہے۔ یہ واقعہ علی حیث کے میں ہوری کا پورا اسلام کا علم کام ہے۔ یہ واقعہ علی سیندیم سے ، اسلام کا قابل اعتبار مونان باز سے کرنا ہے۔ افراسان میں غیر معتبر ما فاذ سے نظام و ہوتا ، یہ وزمرے مست دیم مذہبول کی طرح اس میں انسانی طاوٹ شامل ہوئی ہوتی تو نامئین تھاکہ وہ جدید تفائن کے منف باری کھٹے۔ مذہبول کی طرح اس میں انسانی طاوٹ شامل ہوئی ہوتی تو نامئین تھاکہ وہ جدید تفائن کے منف باری کھٹے۔

جدید اسلوب میں اسلام کا اعلان وا کمپاد: معیمین کی دوایت ہے کہ بی ملی انڈھیہ دسلم نے وسٹر مایا :

مامن نبی موالا بنیاء الا وقد اوتی من الآیات ما برنی کو ایسی نشانیال دی گئی جن کے شل چزدل بران کے آمن علی مناف البشوا واخه کان الذی او تعییت که زبان کے لوگ ایمان رکھتے تھے۔ اور مجھ کو جونشانی دی کی دو الله الی قارجوا ان اکون الکوهم تابعا و بی ہت جوالد نے بری طون مجی میں مجھے امید ہے کروہ عدم المقیاصة کی مسب سے زبان میں گے۔ میں میں المقیاصة کی دو صب سے زبان میں گے۔

حضرت دا وُد کے زمانہ میں موسیقی کا دور تھا۔ اس لئے آپ کو" کھی " میں عام اسانوں سے برتر بناکر بھیجا گیا۔
حصرت موئی کے ذمانہ بی جادو کا زور تھا ، اس لئے آپ کو "عصا" کا معجزہ دیا گیا جس نے تمام مبا دوگروں کے
جادو وُں کونگل کیا۔ حصرت میں کے زمانہ میں طب کا ذور تھا ، اس لئے آپ کو شفار امراص کی برتر ملاحیت عطائی گئی۔
جینم براسلام صلی اللہ علیہ دسلم کے زمانہ میں ا دب کا زور تھا ، اس لئے آپ کو ایک برتر کلام عطائیا گیا۔ جو اپنی فصاحت د
بلاغت دس وقت کے تمام ذخیرہ ادب بر بھاری ثابت ہوا۔

موجدہ زمانہ میں اسلام کے اظہار سے سے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ اس تسم کی معاون توت کوتی کباجلے۔
یہ قوت کی تسم کی طلسماتی کو امت نہیں۔ بلکہ عدید استدلالی انداز ہے جس کوعام طور پر سائٹ فلک استدلال کہا جا آ ہے۔ آئ کی سب سے ٹری فنرورت یہ ہے کہ املام کی تعلیمات کو دفت کے سائٹ فلک اسلوب میں مرنب کیا جائے۔ اسلام کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ سائٹ فلک اسلوب کی اختمام کی تعلیمات کے حالات میں، وی منی دکھتا ہے جو مصرت موسی کے زمانہ میں قورات کے ساتھ عصا کے اجتماع کا محقام اس کے ذریعہ یمکن کے ذمانہ میں قورات کے ساتھ عصا کے اجتماع کا محقام اس کے ذریعہ یمکن ہے کہ اسلام سلم انوال کے ذریعہ یمکن ہے کہ غیر سلم اقوام میں اسلام کا دریا تا ہو اللہ بن کر واضل ہوا در ان میں تعلیم وی ذریعہ یمکن ہے کہ غیر سلم اقوام میں اسلام کا دریا تا دریا کہ جو اللہ تعالی کومطلوب ہے۔
دہ اعلان واظہار موصلے جو اللہ تعالی کومطلوب ہے۔

من کرفر داملامی در میرکا براحصدای فیرفران زبان می مرتب بوگیا ۔ اب مالات نے دہ دوری ختم کردیا ہے جس میں وگر شو دخطا بت یا فلسفہ و شنت کی زبان میں کلام کرنا بیٹ کرنے تھے ۔ آج کا فالب اسلوب سا خففک اسلوب ہے اور دہ بنیادی طور بروی ہے جس میں بیٹے یا اسلام نے جو دہ سوبرس بیلے خوا کے دین کو بیش کیا تھا۔ اگر دین کو براہ ماست فرائن و منت سے اخذکیا جائے اور اس کو آج کی زبان (لسان توم) میں سائنشفک اسلوب (لسان میں) کے ما تھے۔ مرتب کردیا جائے تو اتنا جاندار کلام تیار موکاکہ، عصائے موک کی طرح ، اس کا ظہوری دو مرے تیام خیالاست و

نظرات کوباطل قرار دینے کے بیے کا فی ہو۔

را تنشفک اسلوب کو لفظوں می تعین کرناشن ہے۔ اہم تجھنے کے یہا جاسکتا ہے کہ سائن اسلوب

کا مطلب انسانی مسائل کوکائناتی زبان میں بیان کرنا ہے۔ انسان کے سواجو بقیہ کائنات ہے، وہ اتنے تکم اصولوں

برشن ہے کہ اس کوریا طبیاتی قطعیت کے ساتھ بیان کیا جاسکتا ہے۔ قطعیت کی بی زبان جب انسانی مسائل کو بیان

کرنے کے لئے استعمال کی جائے تواس کور انشفک اسلوب کہا جاتا ہے۔ ایک تنفس کا دولت مند بنناکسی دوسر سے

متفس کے افلاس کی قیمت برجو تاہے کے اس بات کو سائٹ فلک انداز میں بیان کرنے کی صورت یہ کے دمتعلمت اصاد دشار جی کے جائیں اور حقیقی واقعات کے حاسے ساکو واضح کیا جائے۔ گریٹا عوکواس تسم کی زحمت میس

اصاد دشار جی کئے جائیں اور حقیقی واقعات کے حاسے ساک و واضح کیا جائے۔ گریٹا عوکواس تسم کی زحمت میس

بڑنے کی صورت منہیں۔ ایک لفظی مشاہبت کا ہاتھ آ جانا اس کے نز دیک اس کا حق ا واکر نے کے لئے کا فی ہے۔

بڑنے کی صورت منہیں۔ ایک لفظی مشاہبت کا ہاتھ آ جانا اس کے نز دیک اس کا حق ا واکر نے کے لئے کا فی ہے۔

نظری کہتا ہے:

زمانہ گلش میٹر کرا بہ بنما داد کر گل بردامن ما دستہ دستہ می آید

قدم زمانہ میں بی شاع از اسلوب تمام دنیا میں دائج تفار قرآن بیلی کتاب ہے جس فی معلوم تاریخ بیں انسان کو

سائن فلک طرز کلام سے متعارف کرایا ۔ قرآن نے بہل باردور نشر کا آفاز کیا۔ علی طرز اکر کی بنیا در کھی ۔ داخف تی

استدلال کو ایک کیا۔ موجودہ دور کا علی انقلاب قرآن ہی کے بیدا کردہ انقلاب کا ایک سکولز نیتجہ ہے۔ گرجمیب بات

ہے کہ قرآن کے ما لمین اس نقلاب کو سمجھنے ہیں سب سے بیھیے ہیں۔ دہ انجی تک شعر دہنا وی کی نشاسے تک نہ سکے۔

متی کہ ان کی نئر بھی خطابت اور شاعری کی ایک صورت ہوتی ہے ۔ سائن فلک استدال میں ان کے بیھیے ہونے کا حال یہ کہ نظار اور مغرب ذرگی کو تم من سمجھتے ہیں۔

کہ ان کے علمار اب می سائن فلک استدال اور مغرب ذرگی کو تم من سمجھتے ہیں۔

مسلانون کا سطانون کا سطی میں ماندگی کا معب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ دور جدید کے میار فکر براہمی تک اسلام کا طی افہار نہ جوسکا۔ ہردور کا ایک اسلوب ا درایک علی میار ہوتا ہے ، ا در ہر دور کے مسلیانوں کی ذمر داری ہے کہ دوہ اپنے ددر کے میار فکر پر خدا سے دین کا اعلان عام کریں۔ عرمسلمان جب خود کی فکری ہی ماندگی ہی جسلا ہوں تو دو اس فرم داری کو کس طرح اور کے دین کا اعلان کا مرای خواجوں کی جڑیے ہے کہ انفوں نے قرآن کو کسا ہوت اور سے دوہ اس فوم داری کو کسا ہوت اور سے بار کھا ہے اگر دہ اس کو کسا ہوت اور کسا ہوت اور کسا ہوت کی دوہ اس کو کسا ہوت کا دوہ اس کی تعلیمان کو دنیا کے نہائے کی اندہ دیں اس کی تعلیمان کو دنیا کے نہائے کہ داخلے بھی کریں ۔

بردورکاایک فکری ڈھا تی ہوتا ہے۔ آدمی ای فکری ڈھا نیری سوچیا ہے اورای کے مطابق جزول کوابنے
ان قاب فہم بنا آ ہے۔ روک کیونسٹ یا رقی کہ بیوی کا گرس (۱۹۵۱) میں خرو نجیف نے اشتراکی دنیا کے جن جہنی
مالات کا انتخاب کیا تھا۔ اس کے بعد سابق امریکی کیونسٹ ہودرڈ فاسٹ ( ۔۱۹۱۵) نے کیونزم سے دلینے دگی افتری افتیار کرلی۔ اس نے اپنے بیان میں کہا تھا۔ " میں خود اپنے فکری ڈھانچہ میں کمیونسٹ بنا ہ مارکس کی نظریاتی تشریع نے اس کو کمیونسٹ نہیں بنایا تھا۔ وہ ایک انسانیت دوست آدمی تھا اور اس ذہن کے قت کیونسٹ بن کیا تھا کہ یہ فظم اور اوٹ کھسوٹ کو فتم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ گرجب اس کو معلوم ہوا کہ " خرو در ڈکٹیٹر شپ میں پہلے می نیادہ اس نشدید سکل میں سابی فلم جاری ہے ، تواس نے کیونزم کو چھوڑ دیا ۔۔۔۔ ہوورڈ فاسٹ اپنے فکری ڈھانچہ ہی میں کیونزم کو چھوڑ دیا ۔۔۔۔ ہوورڈ فاسٹ اپنے فکری ڈھانچہ ہی میں کیونزم کو چھوڑ دیا ۔۔۔۔ ہوورڈ فاسٹ اپنے فکری ڈھانچہ ہی میں کہونزم کو چھوڑ دیا ۔۔۔۔ ہوورڈ فاسٹ اپنے فکری ڈھانچہ ہی میں کہونزم کو جھوڑ دیا ۔۔۔۔ ہوورڈ فاسٹ اپنے فکری ڈھانچہ ہی میں کہونزم کو حدید کا بیات کی دورائی کا کری ڈھانچہ میں نہیں طاق و وہ اس کے لئے قابی قول نہ رہا۔

قدیم زمانیس عام طور پر دوقسم کے فکری ڈھانچے دنیا میں لانگے تھے۔ ایک مشرکانہ، دو سرافلسفیانہ۔ سنرکانہ فکری ڈھانچہ المدوندا کا ایک انش " لئے موئے ہے، دہ فلان کوی ڈھانچہ المدوندا کا ایک انش " لئے موئے ہے، دہ فلان سستی کی ایک توسیع ہے۔ اس طرح فلسفیانہ فکر ذم ٹی تیاسات پرقائم تھا۔ یونان میں اس فلسفہ فی ترقی پاکر تیاں منطق (Syllogism) بیدا کی۔ چھیلے ذمانہ میں بیمٹرول کے لائے موئے دین میں جو خرابیاں بیدا موثری، دہ آئیس منطق (عمانی کے دواج عام کی دجرے تھیں۔ اس کی ایک مثال موجودہ کے جسمت ہے۔ حضرت میں مرکونظرا کا ہے۔ گرا نجن ب کے بعد آب کے بیروکوں نے زمانی فکری ڈھانچ سے مناثر ہوئے کی دجرے جیت مناثر ہوئے کی دجرے جیت مناثر ہوئے کی دجرے جیت میں شال ہوا۔ اس طرح کفارہ کے عقیدہ کے کے تدیم فلسفانہ فکرنے ذمین فرام کی ۔ بیسٹ میں شال ہوا۔ اس طرح کفارہ کے عقیدہ کے کے تدیم فلسفانہ فکرنے ذمین فرام کی ۔

سانوی صدی پی اسلام کے عظیم انقلاب کے باوجود مشرکان در فلسفیا نہ فکری ڈیھانیے دنیا سے ختم نہ ہوسکے۔
اس کی وجہ سے اسلام ، مختصرا بترائی وقف کے بعد ، بار بارمعنا باق (توب سب کا شربار ہوتار ہا ۔ قرآن کی صورت یں اسلام کا اہلی متن اگر بیگل طور پر محفوظ تھا ، گرسلمان قویم علی اسلام کومروج افکا رے سنس ڈ عائق دہیں ۔

مذیرہ اور مردہ بزرگوں کا مرکز عقیدت بنیا جو مختلف صورتوں میں اسلام میں دائے ہوا ، وہ مشرکا نہ ار سے متاثر ہونے کی مثال یہ موجودہ زماندی اسلام اس سے کی مثال یہ موجودہ زماندی اسلام اس کی مثال ہے ۔ اس طرح علم فقدا ورعم کلام ، قبالی منطق سے متاثر ہونے کی مثال یہ موجودہ زماندی اسلام اس کی میشاردہ مائٹ سے میں اور بیاس وجنے کا رواج ہوا توسلمانوں نے اسلام کو مجی سیاسی نظام اور مائی اسلام کو محتیقة تنمیر آخرت کا موضوع محت اسلام کی صورت میں جن شرح فرت کا موضوع محت اسلام کی صورت میں جن کرنا منزد ماکر و یا ۔ نوبت میہاں تک بینچی کہ اسلام جو محتیقة تنمیر آخرت کا موضوع محت اسلام کو محتیقة تنمیر آخرت کا موضوع محت اسلام کو محتیقة تنمیر آخرت کا موضوع محت اسلام کو محتیقة تنمیر آخرت کا موضوع محت اسلام کی صورت میں بین کرد و گیا ۔

بیسوی مدی کے نفست اُ فریں ہی بار پر واقعہ بیش آیا ہے کہ دنیا کا مروج اُکری ڈھانچہ اور قرآن کا اُکری اُ ھانچہ بر ہانیات پر قائم ہے۔ وہ تقائق اور واقعات کی بنیاد پر جنتا ہے ہو جو دو زیانہ میں سائنسی طرز فکراس کی علی صورت ہے۔ اس کے رواج نے تایخ بی بی باران نی کھراد قرآ کی فکر کی دو لی کوختم کر دیا ہے۔ اُس کے دواج سے تایخ بی بی باران نی کھراد قرآ کی فکر کی دول کوختم کر دیا ہے۔ آج بھر درت ہیں کہ اسلام کو کو دول کوختم کر دیا ہے۔ آج بھر درت ہیں کہ اسلام کو لوگوں کے لئے تا اِل فی برانیا کی زیان (نسار ساما) میں بیش کر دیں۔ یہ اس کو لوگوں کے نزدیک قابل قبول بنانے کے لئا فی ہوگا۔

ایک پر دفیرے داتم الحروت کی اسلام کے بارے میں گفت کو جو دی تھی۔ میری ذبان سے عملان

#### (Islam means Realism)

اسلام کا مطلب ، حقیقت پندی ۔ وہ اسلام کی اس تشریع سے بے حدث اثر ہوئے۔ انخوں نے کہا: " اسلام کو حقیقت واقعہ سے مطابقت کا دور انام ہو، توکون ہوگا جو اس کا اکارکرے گا ۔ اسلام اس کے موا ادر کچے نہیں کہ اُدی صورت واقعہ کو تسلیم کرنے ۔ سویع کا معاملہ ہویائل کا ، آدی حری کرے جو عالم خارجی کے تقاصوں کے مطابق ہو:
اُفَعَانُدُ وِیْنِ اللّٰهِ مَدْعُونَ وَلَدُا اُسْلَمُ مَنْ فِي اسْتَمُواتِ کیا یوگ اللّٰہ کے دین کے مواکس اور فریقہ کوچاہتے ہیں والا رض کو نُا آدی می کے مواکس اور فریقہ کوچاہتے ہیں والا رض کو نُا آدی می ہے جو کوئ آسمال اور زہرہ میں ہے۔

سائنس اس قسم کے ایک " دین" کے سے بہترین ذہن زمین فراہم کرتی ہے۔ سائس، بینی علوم قطعیہ سے سائندہ تھکنگ ،

(Exact Sciences) بن میں فطرت کے مطابق قطعیت فکر (Exact Thinking) یا صحت فکر دیربیائزہ تھکنگ ،

ہیدا کرتے ہیں۔ اس قسم کے ایک ذہن کے لئے اسلام کی بات اسی طرح قابل فیم بن جاتی ہے میں طرح ایک قانون ہے سند

آدی کے لئے ایک قانون کھتے۔

کہا جا آہے۔ کہ ایک بارکسی ملی مدا کے دجود پر بحث ہوری تنی مسئلہ طے نہیں ہور ہاتھا۔ بستی شک ایک برک تھے۔ جب بحث بسی ہوگئ تو کچے لوگ ان کے پاس کئے اور کہاکہ آپ ہماری مبس میں مبلیں اور ہماری مدد فرما ہیں۔ ووایت جورے سے محل کرآئے۔ گر محلی کے سامنے اسموں نے کوئی کمبی تقریر نہیں کی ۔ وہاں بیخ کرا نموں نے با آیت برمی: ووایت جورے سے محل کرآئے۔ گر محلی مشامنی فاطر اسموات والادمن

اود المحاكر ميني أے يوخ تو تو تو الك خدا كے وجود كے قائل ہو كئے ۔

سیروں برس پہلے بن چیزنے لوگوں کو حمن کیا تھا، وہ آیت کا ادبی زور یا تیا می استدلال تھا۔ بعین یہ کہ جب ایک کا نات ہے تو اس کا پیدا کرنے والا بھی ہونا چا ہے ۔ تا ہم آئ کے انسان کے ہے اس کے اندرایک ذیروست واتعالی استدلال موجود ہے ۔ " فاطر " کے حنی فرلی زبان میں ہیں، بھاڑنے والا۔ آئ کا انسان میں ذہیں واسمان سے دانف ہے، وہ ایک بھیلتی ہوئی کا کنات ہے۔ اسس کا مطلب یہ ہے کہ کا کنات ابتدا و سکر می ہوئی تی ۔

پر بربال کا کی مام دقت اس کے ممام اجزار دائیم) اندری طرت بے بناہ طاقت کے ساتھ کھینے ہوئے تھے۔ اس واحد جمون مادہ دمیرا یٹم کے ممااؤ کا بحث کر بیرو کی مثابی منتشر ہوتاکسی خارجی قوت کی مدا خلت کے بذیر بہیں ہوسکی۔ جمون مادہ دمیرا یٹم کی افراج اس میرا یٹم میں افراج طاقت (Energy Release) کا ایک واقد میں افراج کی افران کے بعد کا نظامت اپنے جاروں طرف تیزی ہے بیسینے ٹی سے کل کا انسان جس خواکی مستی کوقیاس کے اور اس کے بعد کا نظامت اپنے جاروں طرف تیزی ہے بیسینے ٹی سے کسے کا انسان جس خواکی مستی کوقیاس کے

تحت بحقائما اگا کے انسان کے لئے ممکن ہوگیا ہے کہ دواس کو وافعات دحقائی کاروشی می ہے ہے۔
وب بیں اسادم کو مرطبند کرنے کے لئے جو طریق می اختیار کیا گیا اس کو تران میں اطراف ارمن کو کھٹانے کے
علی (رعد اس) سے تعبیر کیا گیا ہے ۔ مین ترایف سے کیا رگی لڑ پڑنے کے بجائے وحیرے دحیرے اس کی دنسیا می
داخل ہونا ۔ یہ بات قدیم زمار میں زیادہ تراخلاتی طور بری مجمی جاسکتی می سات ورہ ایک مقوس حقیقت کے طور
پر قابل فہم بن جی ہے ۔ کیونکہ آج کا انسان جن بڑے بڑے سنسمونوں کا تجربہ کررہا ہے ، وہ اس کے سواکسی اور طریعے
سے کمل جی ندیں کئے جاسکتے ۔

والٹرسٹیرا (Walter M. Schirra) ایک امری خلابازے۔ وہ انسان سوارتین خلائی کشتیوں بریالائی خلاکا سفرکر چکے ہیں۔ ستمبر ۱۹۷۴ میں وہ ایک مالی دورہ کے تحت مبندت ن آئے تھے۔ ایک تقسیریس انفول نے امریکے کی خلاق میم کی وضاحت کرتے ہوئے کہا :

The technology that essentially permitted us to get into space was a nibbling project. We did one thing at a time.....We took small steps instead of giant steps. The giant step was finally taken, of course.

Link Weekly (Delhi) October 22, 1972

د و عنانوجی جس نے بنیادی طور بریم کوخلاس داخل مدے کاموقع دیا، د و تعویرا تھورا آگے بر معنے کامنعوب محقائی مناوی عقامیم نے ایک دقت بری صرف ایک کام کیا۔ ہم نے جبوٹے چھوٹے اقدا مات کئے۔ ایسانہیں کباکہ بجارگی براقدم انتقادیں۔ بلاشہ بڑا قدم انتقابا گیا۔ گریرب سے آخریں۔

املام نے تدریج ممل کی تلفین کی تھی۔ گر تا ہو کا ادر تواد کے زمانہ کا انسان اس کوبوری طرح سمحد نہیں استعمار کا مل ایک اسی محتک صر درت بن چکا ہے میں کے بغیر کوئی نتیجہ فیز کام کیا یہ نہیں جاسکتا ۔ آج کے سائنسی انسان کے لئے اسلام کا طریق مل ، مجیلے ددر کے انسان کے مقابلہ میں زیادہ بہتر فور میرت ابل فہم میں چکا ہے۔

۵۲۱ ما کا بات ہے۔ دکھنؤیس ہیری طاقات ایک صاحب سے مہلی ۔ انھوں نے فلسفہ ہیں ایم-اے کی تھا۔
اور برٹر بینڈرسل پر دمیری کی تھی ۔ یہ کہنے کی صرورت نہیں کہ وہ پورے طور پر طی موج یکے تھے۔ ایک روز کفت کو سے ودران انھوں نے کہا :

خلاکو ٹابت کرنے کے لئے آپ کے پاس کو نمٹیرین (معیادا مستدلال) کیا ہے۔

میری زبان سے تعلا ، " وی کر آمیشری جوآب کے پاس کوئی چیز نابت کرنے کے لئے ہو۔" ایل جملہ اکنوں نے کہا ۔

یک جمل میں نے ۔ اوراس کے بعد گفت گوختم ہوگئ ۔ اس کی وجہ تخاطب کا سائمٹ فائد ذہن تھا۔ وہ جانتے تھے کہ سائمٹ نے جو دنیا وریافت کی ہے ، وہ آئی ہیج پیرہ ہے کہ کسی چیز پر بھی براہ راست دلیل قائم نہیں کی جاسکتی ۔

جمارے بئے بالواسطہ استدلال ، بالفاظ دیگر استنباطی ، ستدلال ، کے سواچارہ نہیں دیفوا کے وجود کو نابت کرنے بین جب تک برہ راست استدلال براہ ارکیا جائے ۔ استنباطی استدلال کوجائز است مدلال شیابی کرنے ہے بعد فعدا کے وجود کو نابت کرنا ہے جن کسی جہاری معلوم چرکے وجود کو نابت کرنا ہے جن کسی جہاری معلوم چرکے وجود کو نابت کرنا ہے جن کسی معلوم چرکے وجود کو نابت کرنا ہے جن کسی جہاری معلوم چرکے وجود کو نابت کرنا ہے جن کسی معلوم چرکے وجود کو نابت کرنا ہے کہ استال کی وجود کو نابت کرنا ہے جن کسی معلوم چرکے وجود کو نابت کرنا ہے

یہ چندمثالیں ہیں جن سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ موجو وہ زمان کا ذری ڈھانچہ ، ابتدائی زمین کی صد

کہ ،کتن زیادہ اسلام کے موافق ہوجکا ہے۔ اسلام کا بیغام ، آئ کے انسان کے لئے ، تاریخ کے تمام معلوم

زمانوں سے زیادہ ، قابل قبول ہوجکا ہے ۔ آئ ساری مزورت صرف یہ ہے کہ ،سلام کو ، تمام انسانی ا مشانوں سے

ذالگ کرکے ، اس کی ہے آمیزشکل میں لوگوں کے سائے رکھ دیا جائے۔ س کے بعداس واقعہ کو ظہور جس آنے سے

کوئی چیزردک نمین کی میکوئی خمیر یا مکان نہ بچے جہاں اسلام وافی نہ جوگیا ہو " اورکوئی سیدند ہوجس کے اخر

#### ساده تعارفی کثریم

موجودہ فرہ ندیں انگنت اسلامی تماہیں تھی اور جہائی ٹی رگرایسی کی بین تقریباً مدھ کے درجہہ بسی جن میں تقبیری میں بین کی بینول کے بغیراسوام کو ویس ہی بینان کیا گیا ہو جہیا کہ وہ اپنے میں بین سے ۔ انگی مسلانوں عاصب ہے بڑا وعوفی فرمن یہ ہے کہ وہ قرآن وحدیث کے ترجیح (بغیرکسی تشریع کے ) تمام قوبوں کی فربانوں عاصب ہے بڑا وعوفی فرمن یہ جا کہ وہ قرآن وحدیث کے ترجیح (بغیرکسی تشریع کے ) تمام قوبوں کی فربانوں جو اپنی تھی ہے کہ اس ماری طرح رمول کی ورفعاتی از بالول میں جو اپنی میں اور اس حاب رمول کی فرندگیوں پر باسل میادہ اندا فرکی ورفعاتی

کتابی دکسی جی تسم کے تعیری یا کلافی اصافہ کے بغیر) تیاری جائیں اور مرز بان میں شائع کر کے ان کو بھتام قوموں تک سبنی یا جائے۔ یہ کام اگراعلی معیار کے ساتھ منظم طریقے پر مونے نگے تو مداری دنیا بیں ایک نئی فضا بید الهوجائے گی اور دونسل بھی نہیں گزرے کی کہ خدا کا دین دوبارہ خداکی زمین برا پنا مقام حامس کرے گا۔

#### جديديواقع

موجودہ زمانی دو چیزی بیک وقت وجودی آئی ہیں۔ ایک، اظبار دائے گاآنادی۔ دومرے ، فرائع ایل عُلی کرتی ۔ موجودہ زمانی میں ایک جرف انکی از کم غیر کمیونسٹ دنیا میں ، اظہار دائے کے بی کوانسان کا بنیادی جی تشکیم کرنیا گیا ہے جس کو کسی طرح جھیٹا نہیں جا اسکتا۔ ہندستان میں ایم جنسی کے زمانہ (جون ما 191 میل ایم میں اظہار دائے کے بی کوسلب کر لیا گیا تھا۔ محراس کے خلاف اتناز ہر دست طوفان اٹھ ساکہ بابندیاں عائد کرنے دالی حکومت بیلے ہی ایکٹن میں تنظے کی طرح بہ فرق ۔

اسی کے ساتھ دوسری چیز جو دجودیں آئی ، وہ پرسی ہے۔ پریس کی ترتی نے موجودہ زمانہ میں اس کوئکی بنا دیا ہے کہسی خیال کو نہاری جیز جو دجودیں آئی ، وہ پرسی ہیں یا جا سکے حضرت میں دد ہزار برس پہلے فلسطین کی ایک میں خیال کو نہاری ہے المبرشکل کی ایک میں آئے۔ وہ ایک عظیم انسان اور عظیم پنیر نفے۔ گران کی آواز مقامی آبادی ہے باہرشکل کسی شخص میں بہنچ سکی ۔ آج کوئی بھی شخص جدید ذرائع ابلاغ کو استعمال کرکے بیک وقت اپنی آواز ساری ونسامی سینجا سکتا ہے۔

ان امکانات نے ہمارے لے مواقع کارکا نیا میدان کھول دیا ہے۔ اگر حکم انوں سے میاسی رقابت
بیدا کرنے کی خلطی نے کی جائے تواج بلاردک ٹوک اسلام کی دعوت واشاعت کا کام کیا جاسکتا ہے۔ دومری طرب
مدید ذرائ سے نے اس بات کومکن بنا دیا ہے کہ تمام دنیا کو بیک وقت اسلام کا مخاطب بنایا جاسکے اور خسدا کی
اً واز فعا کی زمین کے گوشے گوشے میں اس طرح بہنچا دی جائے کہ کوئی کان مذربے حیں نے اس کو مسئانہ جو۔ کوئی
اً فار فعا کی زمین کے گوشے گوئے میں اس طرح بہنچا دی جائے کہ کوئی کان مذربے حیں نے اس کو مسئانہ جو۔ کوئی

#### فكرى زين

موجود ہ زبانہ ہیں جولوگ اسلام کے سیاسی انقلاب کا نعرہ ہے کواسٹے ، نیت کے اعتبارے خواہ دہ کتے ہی مخلص ہوں ، عملاً ان کی تحریب ہے اصل معاملہ کو صرت بھاڑنے کا کام انجام دیا ہے۔ سیاسی انقلاب بھیٹہ فکری زمین ہم از کم امکائی طور پر ، پوری طرح تیار ہو جگی تی اب ان کا کا یہ عما کہ ان کہ اور کی اسلام کے دی میں منظری امکانات کو ہروئے کا را نے کاموقع دیتے۔ گرا تفول نے غرصر دری قسم کے ساک جھگڑے جھیڑکو اسلام کی را ہیں رکا ڈیس کھڑی کر دیں۔ یہ کہنا مشکل مبالعنہ ہوگا کہ جیوی صدی کی اسلامی سیاک

تریس اگر دجود می زآنی بوتی قواسلام کے سیای ادکانات آج کہیں زیادہ روشی بوتے -اس معاملہ کوم بروستان کی آزادی کی تحریک کی مثال سے سمجھنے -

قدیم دنیایس سیاست ومکومت مشاہی تکل می کا معاملہ مجھاجاتا تھا۔ جوشفس کی طاقت کے زور پر شاہی علی پرقابض ہوئے۔ عمل پرقابض ہوجائے ، وہ ملک کا جائز حکواں بن جاتا تھا۔ بہ حالات نصحب میں انگرزاس ملک میں داخل ہوئے ۔ منعتی انقلاب نے ان کی مدد کی ۔ میں طرح ۲ م ۵ میں بابر نے اپنے توب خانہ کے ذریعہ کامیا بی ماصل کی تھی ، انگریز نے ، ۵ مایش شینی طاقت سے سلم موکر مہندت ان کے اقتدار پر اپنے قبصنہ کو کمل کر دیا ۔

گرجس سائن نے اگریزوں کو ما دی طاقت دی تھی ، ای سائن کے بطن سے وہ سہ تی اوربیاسی عسلوم پیدا ہوئے مجنوں نے قدیم نگری زمین کو بدن شروع کیا ۔ ان علوم نے جمہوریت کا تصور پیدا کیا عب کے بعب رشاہی حکرانی ایک بے دلیل چیزین کررہ گئی ۔ ایخول نے خشنلزم کو ترتی دی حب نے کسی طک کے لئے اس حق کا خاتمہ کردیا کہ وہ دوسرے ملک کے اوپوکوست کرے ، اس طرح مندستان کے مغربی حکراں ، نود اپنے ہی بیدا کردہ افکار کے بیجیم بی اس میویں صدی میں اس تصا سے محروم ہو گئے جس نے انھاروین او یا نیسویں صدی میں ان کو اپنے نوا با دیا تی نظام کے لئے محافی فکری زمین فراہم کی تھی ۔ .

تام موجده مدی کے نفعن اول میں مند تناہی میں جولوگ سیاسی آزادی کانعرہ کے راشے، دہ اس نکری زمین کواپنے حق میں استعمال کرنے میں ناکام رہے۔ ایک طرف سجماش جندر بوس (۱۹۳۵ - ۱۹۹۵) اور دوسری طرف محمود میں دیوبندی (۱۹۲۰ - ۱۹۱۱) جیسے ہزار وں لوگوں نے اپنی زندگیاں قریان کردیں۔ گرمند ستان کو آزاد بنانے کے لئے اور کی کوشٹ نیس کمل طور پرناکام رہیں۔ اس کی وجہ یہ تی کردہ انٹریز کو اسلمے کے میدان میں جیلنے کرد ہے بندار اسلم کا میدان دہ تھا جہاں ان کا حربیت اب میں ان کے اویر فیصلہ کن حد تک فوقیت رکھتا تھا۔

مباتما گاندگی (۱۹۳۸) بیا شخص بی جینوں نے حالات کاگرائی کے ساتھ جائزہ ایا اوراس ماز
کوسجیا کہ صول آزادی کے لئے ہمارا طرق علی باعل الٹ نیتجہ بیدا کرر ہا ہے۔ ان کے مغربیات کے مطالعہ نے امنیں بتایا
کہ دنیا کی سیاسی تاریخ ایک نے دور میں واضل ہوگئی ہے۔ انگریز اس فکری زمن سے محروم ہو جیکا ہے جواب کہ اس کو
ہند ستان میں حکرانی کا حق دیئے ہوئے تھا۔ تا ہم ہما سامنٹ دوانہ طریق کاراس کو ہردئے کارلانے میں رکا وٹ بنا ہوا
ہے۔ مسلح تھا دم کے ذریعہ بیدا متردہ غرضر دری مسائل کوختم کر دیا جائے تو اس کے بعد خود بخود جموریت اور شینزی

مها آنا گاندگی ۱۹۱۵ میں افرنقیہ سے مہند شان آے اور ۱۹۲۰ کے نات بیدا جلاس کے بعد کا گرس کے غیر قنازعہ پٹررین گئے۔ اس کے بعد انخول نے اعلان کیا کہ مہند ستان کی اُ زادی کی تخریک مہنسا (تشدد) کے بجائے اسسا (عدم تشدد) کی خیا دیرملائی جائے گی ۔ یہا طلان انگریز کے لئے بھیلی دہشت پند تحریحوں سے زیا دہ سخت نابت ہوا۔ تشدد کو تشدد کے ذریعہ ختم کرنے کا اِن کے پاس کا ٹی دجہ جا زبھا۔ گروہ نہیں جانے تھے کہ عدم تشدد کے اصول پر

#### ا تضف دالے طوفان کامقابرکس طرح کریں ۔ کہا جا آئے ہے کرجب بہصورت حال معاصفاً آئی توایک انگریز کلکونے سکرٹریٹ کوتار دیا :

Kindly wire instructions how to kill a tiger non-vicler th

برائے ہمر بانی بذریعة اربرایات دیجے کہ ایک تیرکوتند دے بغیرس طرح ہلاک کیا جائے۔ تشر دا در مار دھاڑ کا ما تول ختم ہوتے ہی فکری عوائل ا بناکام کرنے تھے۔ نیٹنلزم ا در جمہوریت کے عصری نظر بات نے انگریز کو اس کی سیاسی زمین سے بے دخل کرنا شردی کر دیا۔ یہاں تک کہ انگریز کو اس مک سے خصست ہونے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ تشہ دے عماذ پر ہاسکا ہوئی جنگ ، عدم تشد دے عماؤ پرجیت لیگئ ۔

ایسی می کچھ صورت حال آج اسلام کے ساتھ میش آدمی ہے۔ اسلام کے اجبار کے لئے ہر ملک میں سیای جنگ لائی جاری ہے۔ اسلام اور حکم انوں کے تصادم کی وجہ سے دہ موفق امکانات بروئے کارنہیں اُرہے ہیں جوز مانہ کی گروش سے اسلام کے لئے بیدا موئے ہیں۔ اسلام کی وجہ سے دہ موفق امکانات بروئے کارنہیں اُرہے ہیں جوز مانہ کی گروش سے اسلام کے لئے بیدا موئے ہیں۔ اسلام کو اگر سیاسی ترایین کی مسلم اُول کی قریم شبت کو اگر سیاسی ترایین کی مسلم اُول کی قریم شبت ورئ میلووں سے اسلام کی خرمت کرنے ہیں اگل جائیں گی عصری امکانات اسلام کے تی ہیں موافق فضا بنانا سنے ورئ کر دیں گے اور پھر سبت جلد لوگوں کو معلوم جو جائے گا کے میدان مقابلہ سے واہی ہی ہی ہیں ہی ہیں ہی اور آج میین کا دار جھیا ہوا ہے ۔

## اجیائے اسلام کی طوت

انسانی تاریخ کو دوٹرے دورول بی تقییم کیا جاسکن ہے۔۔۔۔ دورسائنس سے بہا اور دورسائنس سے بید اور دورسائنس سے بعد وہ دو برسائنس کے بعد وہ بیز جم کو" دورجدید کتے بین وہ تقیقة دور سائنس کا دوسرا کا م ہے۔ یہ دور برتاز طور پرستر طوی صدی میں شروع ہوا اور دوسری جنگ نظیم ( ۲۵ م ۲۵ م ۲۵ سال) تک اپنے آخری کوئی بی بی گیا۔
انسان فارتی طور پر جو کل کرتا ہے ، اس کے لئے اس کے پاس دو قدرتی دریعے بین : حواس ادر فاقت میں میں کے دریعے اپنے اسادہ کوان کے اور نافذ کر کے حاس کے ذریعے اپنے اسادہ کوان کے اور نافذ کر کے ان کو اپنے لئے کا ساکہ بنا کا ہے۔ یہ دونوں کل قدیم ترین زمانے سے جاری ہیں ۔ چھپے ذبا نہ میں اسٹیار کو جان کے لئے اس کے پاس صرف دہ قدرتی عطیات تھے جے کو جاس شسر کہا جاتا ہے اور فارجی دنیا میں تھرف کرنے کے لئے اس کے پاس اپنے ہاتھ پاؤں تھے یا جوانی طاقت ، مثلاً اور خ ، گھوڑے ، ہاتی ، بیل دیوہ و سامن کے اس کے بیاس اپنے ہاتھ پاؤں تھے یا جوانی طاقت ، مثلاً اور خ ، گھوڑے ، ہاتی ، بیل دیوہ و سامن کے اس کے بیاس اور فاقت ندوں کی مقدار کو ٹر بھا سے ۔

امذاذ کا یا کل نامعلوم ز مانه سے جاری تفا-مردہ تہذیبوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ پھیلے دوروں میں بھی انسان اس میمان میں بڑی بڑی ترقیات ماصل کتا را ہے۔ تاہم ماص کی تام ترقیال ابتدائی نفوی مدود کے اند ہوتی تھیں۔ مثلاً بیقر کی مجل ہوہے کو کام میں لاتا یا بیبیہ دار کا ٹری بنا کر جا نوروں کو صواری کے لئے استفال کرنا۔ موجودہ دور کویہ اولیت ماصل ہے کہ اس نے معلوم تاریخ میں بہل بار طاقت کو اسمنین "کی حیثیت صدال کرنا۔ موجودہ دور کویہ اولیت ماصل ہے کہ اس نے معلوم تاریخ میں بہل بار طاقت کو اسمنین "کی حیثیت صدادی اور نظری محال کے ایسے میکا کی اور آبر برکرنے کی صداحت کو ایک کو کا کرنے دور کو کرنے کی اس کے میں کی اور آبر جو کرنے کی صداحت کو لاکھوں کروروں کی نواز کا وہ بر جو اسکتے تھے۔

تا بمانسانی کارنے کا اتناق واقد بالماسطہ افرات پداکے بغیر نہیں دہ سکت تھا۔ اس نے دجبرے وحیر سے انسانی افکار پہلی اپنے افرات ڈالنے شروع کے پہل کہ انبیسویں صدی کے آفرنگ یہ عالم جوگ کہ معارب المانی انسانی اس سے متافرہ کررہ گئے۔ خرمی ، اخلاق ، فلسعہ ، قانون ، معاشیات ، سیاسیات ، عنسرمن

کوئی ذبی موضورا ایسا نرمخاص نے کہرے فوریاس سے ترقبول دکیا ہو۔ نفری فوریریاٹر یک طرف تا انکری عسلوم سائنس کے ادبیائی جماب نرد، ل سکے وہ صرب سائنس کے توقی غلبر کا شکار مرکزہ تھے۔

ماشس ابن ابتدائی شکل می آگری علوم کی محافق تی نه خالعت. انسان اگرنظ امشسس کی حرکست کا نقش مسئوم کرسالے ، یا اوُمینک مشین کے ذریعے کام لینے لگے تواس میں اخلاق باان ٹی اقدارے کراؤکا پہلو کیا ہے۔ تا ہم سائنس کے ظہور کے ساتھ چند با تیں ایمی چنی آئیں جبنوں نے سائنس کو ظری علوم ، فاص طور پر بذہب و افعاق سے امتعادم کردیار

ا۔ ندمب کے اپنے دالوں نے سائٹ کے طہورت بہدروایق معلومات کے تحت ابن ایک نکری نقل م
بنار کھا تھا۔ مائٹ کی در پانتیں ما منے آئیں ومعلوم ہوا کہ ان جی سبت کی چزی ایس ہیں جرسائٹ کی معلوم کرد ،
دنیا سے مطابقت نہیں رکھتیں ۔ اب چ نکر سائٹ زیا دہ ترتی یا فتہ ذرائع معلومات کے جو اے سے کام کرد ہی ت
قدرتی طور پر مجھا گیا کہ وی بات مجھ ہے جو سائٹ کی طون سے آئی ہے ۔ اس داقعہ نے ندمب کوڈگول کی نفسہ میں
عدا متبار بنا دیا۔ اس م مزید شدت اس داقع سے بیدا ہوئی کہ ابل خرمب، فعوصاً حیسائی صنوات نے اپنے دویا ت
عقا کہ کے تفظ کہ لئے سائٹ کے فاف نے این میں دوبرا ختیا دکیا ، ان کے اس رومل نے لوگول ہیں ہے تا شرب راکہ اکر اکر کے منا افرائی ہے دوبرا ختیا کی کے منا اور کھی نہیں ۔
بند اس چیز ہے۔ اس کی مقیقت و ہم پری کے موا اور کھی نہیں ۔

۲ روری فلطی مائنس دانوں یا کم اذکم مائنس کے تواہے سے بولنے دانوں نے کی ۔ عالم جیدیات یم ابنی فتو حات سے دہ اس غلط ہی میں پڑ گئے کہ دہ اس حیثیت میں ہیں کہ دمین ترفلسفیا زمساک کے با رہ بس مائے زنی کرمکیس۔ حالاں ک<sup>و</sup> جیسا کہ بعد کو تو دمائنس کی مزید دریا فتوں سے معلوم موا ، عالم جیسی کے بارے میں ان کے مشاہرات ، فلسفہ یا عالم انکار کے نازک جمسائل کے بارے میں کو کا دائے قائم کرتے کے لئے انہا ان ناکانی تھے۔

یہاں ہم اپنے مدعائی دصاحت کے لئے دونوں قسموں کی ایک ایک مثال بیان کریں گے۔
زیمین اورموری کی کردش کے بارے میں قدیم بونان میں دونظریے بیش کئے گئے تھے۔ ایک ارسوکا نظریہ ،
جس کامطلب پرتھاکہ زیمن قائم ہے اورموری اس کے کرد تھوم رہا ہے۔ دومرا ارسٹارکس (Aristarchus) کا نظریہ میں کے مطابق زمین مورین کے گردگھوم دہا تھی۔
نظریہ میں کے مطابق زمین مورین کے گردگھوم دہا تھی۔

عیسا یوں کے دریان ارسلوکا نظر بہت مغیل ہوا کیونکر درکزیت دیں کے نظریہ (Geocentric Theory) بین زین کوخیا دی اجمیت ماصل جوری تی اور چرنکہ امغوں نے حضرت سے کوخدائی کامقام دے دکھا تھا۔ اس کے ان کا خیال بید ہوگیا کہ وی کرو نظام جس کا مرکز بن سکتا ہے جہاں خدا دند سے بیدا ہوئے ہیں۔ حلی کو مرکز بیت زمین کے نظریہ کو اسموں نے اپنے علم کلام میں داخل کر ایر نگسسرے اسمان اسموں نے اپنے علم کلام میں داخل کر ایر نگسسرے اسمان بیشواؤں کو اقتدار حاصل نظاء ایمنوں نے اپنے اسموں نے اسموں نے اپنے اسموں نے اسموں نے اپنے اسموں نے اسموں نے اپنے اسموں نے اپنے اسموں نے اپنے اسموں نے اسموں نے اسموں نے اپنے اسموں نے اپنے اسموں نے اسموں نے

مقیدہ کے تفاط کے لئے کورنیکس کے فاوت عدالتی مزا کا حکم ماری کردیا۔ مذا وند کی جنم بھری کرتا ہے (Satclite) قرار دینا ایک دیسا جرم تھا چکس طرح ممان نہیں کیا مباسک تھا۔

تگر بیسکار دوایتی عیسائیت کا تقا ندگر تقیقی معنول میں خلائی فرمب کا۔ پن پچرسلمان جواس ا حققا دی جیمیدگی میں میتلانہ تقے کہ پیغیر کو خدا تھے تگیں ایمنوں نے مرکز بیت آفتا ب کے نظریہ کو زیادہ منفول پاکر اسے تبول کرلیا۔ بین کے بیال بیسوال نہیں ایمن کی شمسی مرکز بیت کا نظریہ فدمبی تعلیمات سے عمراتا ہے:

" ارسلوکے احترام کے با وجود عرب کا مُنات کے بارے می ارسلوکے نظریہ پرتنقید کرنے میں نہیں ہے کہا ہے ،
حس کا مطلب پرتقا کہ زمین اُسمانی اجرام کا مرکز ہے اور تمام اجرام اس کے گردگھوم رہے ہیں۔ اس کے برمکس عود ب شاس امکان کو تسلیم کیا کہ زمین اپنے محد دیرگر دش کرتی ہوئی مورع کے گردگھوم دی ہے ۔

Edward McNall Burns Western Civilizations, p. 246

سائنس وانول کی فللی کی دیک شال اصول تعلیل (Causation) میں متی ہے ۔ اشیار کے مشاہدہ سے جب
پیچی جذب دکشت کا قانون یا قوس قرح کے پیچے بارش کے تعلات سے سوری کی شفاعوں کا گزرنا ، تواخوں نے سمیہ
پیچے جذب دکشت کا قانون یا قوس قرح کے پیچے بارش کے تعلات سے سوری کی شفاعوں کا گزرنا ، تواخوں نے سمیہ
پاکدان کو اس سوال کا جواب ل گیا ہے جس کے لئے انکسقہ ہزادوں سال سے ملت کا گزات ، کی تلیش میں سرگرواں تھا۔
مالاں کہ ملت کا گزات کا مسئل نہایت گہرے سوالات سے جڑا ہوا نماا ور سائنس وانوں کا جسی متا ہدہ کسی ورجہ
مالاں کہ ملت کا گزات کا مسئل نہایت گہرے سوالات سے جڑا ہوا نماا ور سائنس وانوں کا جسی متا ہدہ کسی کو درجہ
میں اس قابل نہ متعاکد اُس کو اِس نازک اور گہرے سوال کے جواب کے لئے استعال کیا جائے ۔ تا ہم اسموں نے ہمتعال کیا۔
حتی کو اس کو فائق کے اشکار کا مرب سے بڑا تبوت بھرایں ۔ گر جیسویں صدی کے آغاز میں خود سائنس نے ایسے متعائق
دیا فت کھاجس کے بعدا بحاد کی یہ بنیا دیم پیشہ کے لئے منہدم ہوگئی ۔
دیا فت کھاجس کے بعدا بحاد کی یہ بنیا دیم پیشہ کے لئے منہدم ہوگئی ۔

یہ معقور بروہ مکری منظر میں مرد تاریخ کان واقعہ وجودیں آیا میں کو خرب اور را نمن

كانفادم كباجاتاب

مائنس فے مدید دور کے ہرمیہاور اتنی شدت اور وسعت کے راتھ اثر ڈالاکم کے تمام شہوں اور کمرک تمام گوٹ بھوٹ پیاتھا

مام کوشوں پر اس کی جیاب پڑگئی میں قدار دایتی ڈھا پنر ہیں لوگوں نے ، سلام کو پایاتھا، وہ بائس لوٹ پھوٹ پیاتھا

اور نیا فکری ڈھا پنر جرسائنس کے ذیرا ٹربنا اس کے تحت اسل ٹی افکار کی شکیل نوز کی ماکل بھیجہ ہو کونسل کنسل تند بند ب اور انتشار ذبی کا شکار ہوکر روگئ ۔ اس کا مطلب یہنیں کو اس دور میں ایسے لوگ محدوم ہو گئے ہو اسلام کو اپنے سینے سے مگائے ہوئے ہوں ۔ بلاست بدایسے لوگ تھے اور کر دروں کی تعداد میں ہے ۔ گرامنوں نے اسلام کو اپنے سینے میں ایک ہور کی برای نواں کی اس امل فکری کو نہ سینے سی جربایا تھا، شور کی سی پیا تھا ، اس کی کا نیتج مرت یہنیں ہوا کہ لوگ ایمان کی اس امل فکری مسلم کو نہ سینے سی جربال آ دی گر دو پیش کے تمام وا قعات کو اس طرح اپنے شور حق کا برد و بنا لیت اے کہ ہروا وہ اس مطح کو نہ سینے سی جربال آ دی گر دو پیش کے تمام وا قعات کو اس طرح اس مورک اس دور میں مسلماؤں کے جرف اس کو صفا کا مبوء دکھان دینے گئے ہے۔ اس سے بھی ذیا دہ ٹرا اجتماعی نعتمان یہ جواک اس دور میں مسلماؤں کے جو مذبی کی مصال مورد کا کا مبوء دکھان دینے گئے ہے۔ اس سے بھی ذیا دہ ٹرا اجتماعی نعتمان یہ جواک اس دور میں مسلماؤں کے جو مذبی کا میں مارہ دیں میں میں کا میارہ و دکھان کا مبوء دکھان دینے گئے ہے۔ اس سے بھی ذیا دہ ٹرا اجتماعی نعتمان یہ جواک اس دور میں مسلماؤں کے جو مذبی کا میارہ ورکھان کا مبوء دکھان دینے گئے ہوں کے در میں مسلماؤں کے جو مذبی کا میں میں کو مطال کا مبوء دکھان کی در میں مسلماؤں کے جو مذبی کا میں میں کو میں کو میں کا میں کو میں کیا میں کو میں کی کھور کر دوروں کی کو میں کی کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کور کی کور کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کھور کوروں کی کوروں کو کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کیا کوروں کی کوروں کی

رمهٔ استے، وہ خود مجی چونکرا ہے تقے جمنوں نے فکر صاخری اپنے دین کوئیس پایا مقا، بلکہ اصن کے دواتی ڈرصا مجسہ
میں پایا مقاءاس سے وہ دور جدید کے مطابق اسلام مم کا منصوبہ بندی نکر سکے۔ انتہاں اطلام گرانت بی ناوانی کے ساتھ وہ مسانوں کو ایس را بول میں دوڑاتے رہے جن کی ساری قبت مامنی کے نقشہ میں عبد ماصر کے نقشہ میں وہ اپنی قبت کو میکے تقے۔ وہ تاریخ ماصی میں عال کا ڈراما کھیلتے رہ ہم راس کا نیجہ صرف ایک دردناک شکست تھا۔ چنا بخر ہم کا ذر شکست میں عال کا ڈراما کھیلتے رہ ہم راس کا نیجہ صرف ایک دردناک شکست تھا۔ چنا بخر ہم کی در شکست مولی کا خر مالوں اور جنجلا ہمٹ اور بے دوسکی کا متر در تحف دے کر بوری قوم کی قوم کی موت کے کنار سے بسخا دریا۔

پر ہے ہوئ زبانے یں اس قسم کا جوئن ایمان ایمنیں کہیں ہیں ہی جا سکا تھا اور نداس نے کہیں ہی چا یا۔

ایسویں صدی ہیں یہ بات پوری طرح نیا یاں ہوگا ہی کہ خدم بسکا روایتی ڈھا بنج اس جدید ڈھا نے ہیں اپنی جگہ نیس پارہا ہے جو سائنس کے زیر افر بنا ہے۔ اس دقت ضردرت تن کہ گہرا لئے کے ساتھ صورت مال کا جائزہ نے کہ فرک ڈھا بنج بنیا ہی اور جدید نے مون کا کہ اس موری کے حرایت کے داگر روقت یہ کام جو جا آ قرسائنس یا دو رجدید نے مون کے مراید نے مون کے جو اس کونفویت دے کر اس کوئی زندگی معاکر نے دالے بن جاتے۔ گرایسا نہ ہو رکا اعتبات کے دیا ہی افزار سے موجود کی اس مون کی دو جسے میں افزار سے موجود کی اس مون کی دو جسے اس بنی اور فر بند کے اس اس مون کی دو جسے موجود کی اس مون کی دو جسے موجود کی سائن اور فر بندگا ہو گور سے موجود کی سائن اور فر بندگی ہو گور ہو گا کہ دو موجود کی دو جس موجود کی دو جسے موجود کی سائن اور کو دو تو تو کی سائن اور کو دو گور کی موجود کی دو جس کی دو جس کی دو جس کے دو دو تو تو تو کی سائن اور کی دو جس کی دو دو تو کی سائن اس کی جدید نقش میں مذہب کو اس کا مقام معاکر تھے۔ جس کی جدید نقش میں مذہب کو اس کا مقام معاکر تھے۔ جس کی دو دو تو تو کی سائن اس کا مقام معاکر تھی تا دور زندگی کے جدید نقش میں مذہب کو اس کا مقام معاکر تا تھی جس کی جدید نقش میں مذہب کو اس کا مقام معاکر تا تھا کی جدید نقش میں مذہب کو اس کا مقام معاکر تا تھا۔

موجوده مالات نے ہار سے نے ہومائی مداکے ہیں، دو دوقتم کے ہیں : نظری ادر کلی ۔ مہلے جزد کے سلسلہ میں اہم ترین کام یہ ہے کہ اسلام کے مقائد وا حکام کو جدیدات دلائی انداز میں مرتب کیا جائے اکہ دو لوگوں کو 'آج کی چیز ، معلوم جونے لگیس ۔ نہ یہ پڑھنے والا یہ مجھے کہ وہ اس دور کی بینز ہیں جب کہ انسان آبائی دور بھی میائش لیتا تھا۔

جدیداندازے مرادیہ ہے کہ اسلوب تریرادرموا داستدلال دونوں احتبارے دہ جدید علی معیار کے مطابق ہو۔ موجودہ زمانے میں اسلوب تحریر کمل طور پر بدل گیا ہے۔ قدیم دواتی اسلوب می فطیب اندا نمالب موتا کھا راب سائمنی اور تجزیاتی انداز کولبند کیا جاتا ہے۔ پہلے یہ مجماجا تا کھا کہ عبارت کے درمیان اشعار نعمل کر دینا ۔ زور الفاظ کا مظاہرہ کرنا یا سیمع فقرے کھٹا انفس صفون کی قبیت میں اصافہ کرتا ہے۔ اب یہ ساری جزی معیوب قرار باجی ہیں۔ قدیم تصورا دب میں تیرونٹ ترقسم کے جلے، مخاطب کے اوپر تیز تیز ریماد کے جدباتی قسم کی جاتیں انہائی لبندیدہ جوتی تعییں ۔ گراب یہ تمام چزی علی وقاد کے خلاف مجمی جائی ہیں۔ قدیم جدباتی قسم کی جاتیں انہائی لبندیدہ جوتی تعییں ۔ گراب یہ تمام چزی علی وقاد کے خلاف مجمی جائی ہیں۔ قدیم خدباتی قسم کی جاتی مبالغ آمیز الفاظ و نظین ترکیبیں اور استعارے اور تشیبات اوب کا کمال سیمے جاتے تھے۔ ذوق کے مطابق مبالغ آمیز الفاظ و نظین ترکیبیں اور استعارے اور تشیبات اوب کا کمال سیمے جاتے تھے۔

گراب کو فی تعلیم یا فترا دمی اس قسم کے معنمون کو ٹپر معنا بھی ہسند تہیں کرتا۔ ہی حال مواد کا ہے۔ بہلے زیانے میں یہ بات بھی کسی چیز کو ٹابت کرنے کے کافی تنی کہ اوی اپنے نقطہ نظر کے حق میں ایک مثال پیٹن کر دے یا ایک و کا بیت بیان کر دے۔ گراب اس کو فیر موتر سمجھا جا کہ ہے کہ کو فی تحف اس قسم کی چیزوں سے اپنی بات ٹابت کرنے لگے۔ بہلے زیانے جس کسی توالے کے لئے اعدادی قطعیت یا واقعاتی تعین مغروری جس سمجھا جاتا تھا اور جدید دوق کے لئے دہ کلام بے من ہے جس جس تیں تعیناتی زبان استعمال ندگی کی

عین متروری بیس جمعا ما الا معا مرجد بدود و حدید ده هام بدی ہے بی بی فیمان ربان اسمان مرا م بور قدیم طریقے میں است الال کی بنیا د تمام ترقیا می منطق بواکرتی متی گراب قیا کی منطق بد قیمت بولکی ہے ۔ اب -اینی امشا پراتی اور تجزیاتی انداز میں بات کو ثابت کر نے کا نام ثابت کرنا ہے ۔ قدیم انداز میں آ دمی مناظرا و مینغ بی کر

ایک دکیل کا طرح بالک برمنداندازین ا بنے نقط انظری طرف سے بوتنا تقار اب غیر شخصی جا تزے کو معیاری اندا

سعاجا ہے۔ پھیلے سوبری میں ہمارے بہاں بے شمار گن بین کھی گئی ہیں - ان یں سے بہت ی کنا ہیں بجائے نو دقیق بی ہیں۔ گر دور جدید کے اعتبارے ان کی افا دیت محف جزدی ہے۔ کیونکہ دہ ہیئی خطیبانہ نٹر کا نونہ ہیں۔ سائنسی طرز استرلال پر تحریری کام ابھی تک ہمارے بہاں تو بہا صفر کے در ہے ہیں ہے۔ بیمی دجہ ہے کہمارے تعلیم یافتہ نوجوالع اسلام کی سیمنے کے لئے بھی مسترقین کی کما ہیں بڑھتے ہیں جو افواہ ہمارے نزدیک غلط موں اتا ہم دہ اپنے انداز اور اسلوب کے اعتبارے جدید معیار کی مال ہوتی ہیں جسلم معنفین ک بھی ہوئی کتابیں ان کو اہیں نہیں کر ہیں۔

على مسائل كى فېرست وجى كے مل كے لئے وقت كے نظام احتما كى يس تغرصرون كى ، ببت طوبل ہے۔ وقت كا اجتماعى نظام، قوى اور بين اقواى دونول اعتبار سے، مرا سرغير خدائى بنياد برقائم ہے۔ اس كے د حالينے يس د ہستے ہوئے دین کے اجمائی قوانین پر مل کرناممکن نہیں رہا ہے۔ گریبال اسلام نے جوراو مل تجویز کی ہے دہ اس سے بالکل مخلف ہے جوایک انقلاب بیندلیڈر عام لموریر اختیار کرتا ہے۔

اس کا مل وجدده زمانے کی اسلامی جا عتوں نے یہ نکالا ہے کہ نظام ماضر سے کرا جائیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ اجتماعی ایران اگر جیس ماصل نہیں تواس کے حصول کی خاطر موت تو ہمار سے بس یں ہے۔ مجرکیوں نہ ہم "ہے ایمان اگر جیس ماصل نہیں " ایمان دار "موت کوتر نے دیں۔ "

یہ خطرناک فلط فہی اس سے پیدا ہوئی کہ اس دور میں ایسے والے صلحین است اس کھڑ و شمحہ سکے

کا جمائی اصلام کے لئے جد وجہد کا مقام آفاز اجمائی اصلام نہیں، دئوت ہے۔ ہمارے کام کا آغاز اصلای نظام

حقی ام کے لئے براہ داست اقدام سے نہیں ہوگا بلک اساسات اسلام کی طون دھوت سے ہوگا۔ کہ میں

جب بنی ملی انڈ علیہ دسلم کو اسلامی جد وجہد کا حکم دیا گیا تو یہ نہیں کہا گیا کہ کہ کی پار نمین (دارالندوہ) میں نائد کی

ماصل کرنے کا مطالب کرد یا کو بر کی تولیت پر قبصنہ کر لے کی کوشش کرد۔ اللہ تو چدا در مواسات بنی آدم سے متعملی

مادہ تعلیمات ہے گئیں اور حکم ہوا کہ لوگوں میں ان کی تینی کرد۔ اس سے آگے کی چزیں، جن کے حصول کے لئے

اجمائی انتظار کروجب انتہ صالات میں ایسانغیر فروائے جب کہ بقید مسائل کے مل کی راہ نئی سکے۔ (پونس - آخی)

اس معاطبی اسلام کا اصول یہ ہے کہ لئی وائرہ میں دیں پر مل کرتے ہوئے دعوتی جدوج پر شرور کا کرد و اور بہتم اس معاطبی اسلام کا مورک میں کہ خانہ میں ڈال دو۔ بی مطلب ہے حکم دولات کے بعد یہ کھڑ کا کو کرتے گئیں، ان پر ریا کہ اسلام کا اصول یہ ہے دان کہ والد میں مطلب ہے حکم دولات کے بعد یہ کھڑ کا کو کرتے گئیں، ان پر ریا ہو اسلام کا اصول یہ ہے دائر وی کہ میں اسلام کی تسلط کی دور سے جو مشکلات و ممائل بیش آئیں، ان بھر صبر ، بی تمام اخبیار کا طریقہ رہا ہے ادر پر آج بھی ان کو گوں کا طریقہ مونا جا ہیں جو مشکلات و ممائل بیش آئیں، اسلام کے صبر ، بی تمام اخبیار کا طریقہ رہا ہے ادر پر آج بھی ان کو کو کا کا طریقہ مونا جا ہیں جو مشکلات و مرائل بیش آئیں، اسلام کے صبر ، بی تمام اخبیار کا طریقہ رہا ہو تا ہو کہ بی ان کو کہ بیاں اور کو کی کو کو تا کہ دور سے جو مشکلات و مرائل بیش آئیں اسلام کے دور اسلام کی دور اسلام کو کو کہ دور اسلام کی دور اسلام کو کی اسلام کی دور اسلام کی دور اسلام کے دور اسلام کا اسلام کی دور اسلام کی دور اسلام کو کی دور اسلام کی دور کی د

موجوده زائم اسلام کا جو مسله ہے وہ کوئی سادہ سامسلانہ یں ایروقت کے خالب نظام فکریں تبدیلی کا مسله ہے۔ نظام فکریس تبدیل سے پہلے ہوکوسٹس بھی کی جائے گی دہ غیروٹر ثابت ہوگی، جیساکداب کہ ہوگادی ہے۔

نظام فکریس تبدیل کے لئے جہاں تک موافق حالات کا تعلق ہے ، ہماری کوسٹس کے بغیرالند نے اس کو بلند تر سطع پر انجام دے دیا ہے۔ تاہم وہ انہی تک غیراستعمال شدہ پراہوا ہے ۔ اس کی دجرصرف یہ ہے کہ اس ہم کے لئے انہی تک قابل کا دا فراد نہ ل سکے۔ اسلام کے نام پر سرگرمیاں دکھانے دالوں کی موجودہ نسانہ می کی نہیں۔ گربیت تی ساملام کے ماذر پر دوجودہ نسانہ میں مرب ایسے دائل کی تام ہوا ہے جوالی ناموں کو کام جمعتا ہے ۔ اللہ نے میں اسکان کھول دیا ہے کہ دیجیتا نوں کو لہلہاتے ہوئے بانوں میں تندیل کردیا جائے۔ کمراس کا فائدہ صرف انجیس کو لئے کہ اس امکان کو اپنے تی میں داخو نہیں بناسکتے ۔

وی اس امکان کو اپنے تی میں داخو نہیں بناسکتے ۔

کو اس امکان کو اپنے تی میں داخو نہیں بناسکتے ۔

طبرانى في مدالته معدور سفق كيا به : قال دسول الله صلى الله عليه وسلم القصم احد الاصلام جم بن الخطاب اوبا بى جهل بن عشام المعمد الله دعوية رسوله صلى الله عليه وسلم لعم بن الخطاب - فبئ عليه الاصلام وهن م به

له کے ذریعہ سے اسلام کی بنیادیں قائم ہوئیں اور بت پرستی کی دیواریں منبوم ہوگئیں۔

رسول الدمل التدهيد وملم في دماك: ضايا اسلام كوقرت ي

مون خطاب سے یا اوجیل بن بشام سے ۔ سرنے عربی خطاب

كے تي يں اپنے رسول كى دعا قبول كى - د ماسلام لائے - ان

الانه غيراملام كم

انسان اپن صلاحیتوں کے اعتبارے عمیت کی درجے پر جوتے ہیں \_\_\_\_مقام موفت ، مقام اعتراف مقام جدال مقام محرفت پر مہد نے کا مطلب یہ ہے کہ آ دی اپنے آپ کواس حرک خالص بنائے کہ اس کا شور ربانی شعور سے ل ما معرف پر مہد نے کا مطلب یہ ہے کہ آ دی اپنے آپ کواس حذا ان کو دیکھ رہا ہے مقام اعترا یہ بہ کہ آ دی اپنے حقیقی ارادہ اور عمل کے اعتبارے تو مقام اول بی کا مسافر جوت ایم اس کا شعور مجافیقت کی جہا کہ ایسا دی ہوئی المؤر اس کے اعتبارے تو مقام موفت ہی پر جوتا ہے ، اس لئے ناطق یا غیر ناطق شکل می حب کرفت میں شائی کرجائے ، ایس کے ناطق یا غیر ناطق شکل می حب راس کے سامنے حق کی تجلک آتی ہے تو دہ فی المؤر اس کو بالیتا ہے کہی تا غیر کے بغیر وہ اس کے ذہن کا جسنر میں باق ہے ۔ مقام جدال یہ ہے کہ آدی اندھا اور بہا ہا ہوا ہو ۔ اس کو نافر خود دھائی کا شعور ہوا ور ناکوئی دونی اس کو راہ دکھانے دائی ثابت ہو۔ ایسے وگ لایعنی بحث مباحثوں بین شخول ہے جی بسریاں تک اس حال میں مر

بہاں ہم ایک واقونقل کریں گے جو مندرجہ بالا تینوں مقامات کوست فوبی سے واضح کررہا ہے۔
اجر ہرک کے بیں کہ جب رسول الند ملی الند علیہ دکم کی وفات جوئی توعری الخطاب انتھا ما مغوں نے کہا :
منافقین میں سے کچے لوگ کہ درہے ہیں کہ رسول الند کی وفات ہوئی ۔ خدا کی تسم رسول الند کی موت نہیں ہوئی۔ بلکہ اب
اپنے دب کے باس کئے ہی بس طرح مولی بن عمال گئے تھے۔ دہ جالیس دن تک قوم سے دور رہے ۔ بھروا میں آئے ۔
جب کہ قوم کہنے تی تھی کہ ان کی موت واقع ہوئی ۔ خدا کی تسم رسول الندا کی طرح والی آئے ۔
اور بھران لوگوں کے ہاتھ بادں کا بیں گے ہوگی ۔ خدا کی تسم رسول الندا کی طرح والی آئی سے جب کہ وہ موری مولی والی آئے۔
اور بھران لوگوں کے ہاتھ بادں کا بیں گے ہوگی ان کر ہے ہیں کہ آپ کی موت ہوگئی ہے (بندیب بیروای ہمام) جزدا تی موج وہ مالی موج وہ اس کے بیروای کی دور اس کی بیروای دور اس کے بیروای کی دور کی دور اس کی بیروای کی موت والی موج وہ کہ اس کی بیروای کی موت کی بیروای کی بیروای کی بیروای کی بیروای کی بیروای کو کو بیروای کی بیروای کی بیروای کی بیروای کی بیروای کی بیروای کو کو بیروای کی بیروای کو بیروای کی بیروای کو بیروای کی کی بیروای کی بیرو

عرقاردت مرين محدي يتقريركرد بع تفي كما يو كرمدين ره الحي النول في عرفارد في كوروك إلى كرده اس دفت اتے ہوئی ہی تھے کہ ذرکے۔ او کرمدنی مسجد کے محق می دومری طرف کھرے ہو گئے۔ انھوں نے عور كريم بوئ قرآن كى يرآ مت يرى:

حَمَا عَمَدُنُ إِلَّا دُسُولَ مَنْ خَلَتْ مِنْ مَلْهِ الرَّمْسُ لُ ا قال مات او قبل العليم على اعقابكم ومن منقلب على مقليه على يعني الله سيما وسي بحري الله المشاكرين (آل فران ١٩١٧)

كالحمي نقصال خرك كاور الترشر لزارون كوبدار ف الوبرية كتين - الوكرمدن في آيت برى توايسالكا جيد لوكون كوملوم ي مقاكر قرآن مي به آيت بي بعد عرفاردق كاسك بعرج مال بواده تودان كالفاظيس يتفا:

فوالله ماصوالاان معتابا بكرتلاها فعمرت حتى وتعت الى الارض دمات حملنى رجلاى وعي فت ان رسول الله قدمات (صفحه ۱۵)

فعالى قسم جب يى نے الو كركو آيت يرصح بوئے ما كو یں دہشت ز دہ مولیا۔ بہاں تک کرمی زین برگر را بیرے دونوں ہیروں نے برابع الخافے سے انکارکر دیا۔ یں نے جان بیاکہ دسول اللہ کی وفات ہوگئ-

ادر محرقوم ون الكرمول بران عان سيني الدمي سيت

ريول كزر يطي - اكروه دة ت يا جائي ياس بوما بي وكيم

الحيادل بعرماد كمدا ورج كونى النه يا وُن بعرما عُ توره المر

ابوعرصديق ومع مندرجه بالالقيم كاعتبار صمقام اول يرتع واس لئ ال كوحقيقت كعوفال ميس ایک لمحرکی دیر نہیں تکی ۔ انفول نے معاملہ کواس نظرمے دیجد لیا جوز مان و مکان سے ماورا ہوتی ہے اور واقعات کو ان کی بے آمیز شکل میں دھیتی ہے۔ عرفار دق رخ دومرے مقام پرتھے۔ دفتی طور پراگر جدان کو ذمول ہوا۔ مراک آیت قرانی کے سامنے اتے ہی ان کی تعمیم کل کنیں۔ دہی تخص جو چند نمہ بہلے کہ کسی کی بات سننے کے لئے تیار نہ تھا، اہا ک ال طرح دُه ي جيے تو دفدا اين تمام عظمتوں كرماتھ بے نقاب بوكراس كرما مے آليا ہو۔اس كرميتمبرك گرده کومی اس ائیندی دیجها جاسکتا ہے۔ یہ ده لوگ بن جواس حیات رسول "کےمسلدیراج تک لاین بیس جھے ہے ہوئے ہیں۔ قرآن وصریت کاکوئی می محالہ ان کے دخیر والفاظ کوخم کرنے والا تابت نہوسکا۔ اسلام كے كيرے موے بندال ميں ائے تيرى قسم كے لوكوں كى كى نہيں ۔ كراسلامى فدمت كاكيب الحل كا

ملی اور دوسری قسم کے دولوں کا انتظار کرر ہے۔ اسلام کے لئے کسی نے مستقبل کا انتصارتمام تراس بہے کہ ایسے وك اس كوماس موت مي مانس وجب كم موجوده صورت حال باقى بعد عرف قائدين كے تان دار تقبر علمير ہوتے رہی کے اسلام کا شاندار می اپنے تمام امکانات کے باوجود ، می کوانہیں ہوسک ۔ قری ماضی کی تاریخ ای كوسجف كالحالان ب

### حرف آخر

بوٹاشیم سائنائڈ (Potassium Cyanide) ایک سفید حمیک دارجیکل ہے۔ وہ تحقق صنتوں یں استحال ہوتا شیم سائنائڈ استحال ہوئے سائنائڈ ک دریافت نے اس کے صنعتی استحال کو کم کردیا ہے۔ اس کے ساتھ وٹاشیم سائنائڈ ایک انتہائی طاقت ورز ہر ہے۔ اس کا کھانا فی الفور موت کا باعث ہوجاتا ہے ۔

سائن واوں کوفیال بواکر یرطوم کیاجائے کہ اس کامزاکیا ہے۔ مزہ علوم ہونے کے لئے اس کو کھا کا عزودی

تقا بالفاظ ديركون مخفى المي كوبلاك كرك ي دومرول كوفرو يديم تقاكراس كاخره كياب -

ایک شخص نے علیاکہ وہ اس خدمت کو انجام دے گا۔ اس نے ایک ہاتھ میں پوٹا سیم سائنا ٹیر لیا اور دوسرے

ہاتھ میں قلم زہر کو کھانے کے بعد اس نے اس کا مزا کھنا چاہا۔ اس نے صوف ایک نعظ ایس (ع) نکھا تھا کہ اسس کا
خاتہ ہوگیا۔ انگریزی میں اس کے حرف سے دولفظ بنتے ہیں۔ ایک سویٹ (بیٹھا) دوسرا سالٹ دنمکین )۔ دوبارہ سمال

پیدا ہواکہ مرنے والے کی مراد چھٹے سے تی یا تمکین ہے۔

اب ایک اور مخص انتخار اس نے کہاکہ میں زمر کو کھاؤں گا اور " ایس " کو چیوٹوکر اگلا حرف مکھوں گا۔ اگر ڈبلیو (۱) مکوں توسویے مجھنا اور اگر اے (۵) مکھوں توسالٹ ۔ اس نے دوسری بارز برکو جکھ کرقل کو حرکت دی۔

رون "اے" مک کراس کا بی خاتر ہوگیا۔ اس فرع دنیانے جاناکہ والتیم سائنا ڈکا فرہ نمکین ہے۔

اس تصدکویبال نقل کرنے کا مقعد ایک واقعدی طرف اشارہ کرنا ہے۔ میرالٹر کا کفرالاسلام فال رہائٹ مہم 1) جواس وقت لیبیا یس ہے ، اس نے چھے خط مکھا کرمیز ادادہ ہے کہ لیبیا کا کام چوڈ کرمیند سان وابس آ ما دک اور ما برنا مرالر سالہ اور الدار العلمیہ کے تحت آب احیاے اسلام کی جوکوششیں کررہے ہیں ، اس بس آب کی مردکروں۔ یس نے جواب یس فرکورہ بالا قصد کا حالہ دیتے ہوئے کفوالاسلام کو مکھا:

تمعاد سے باپ نے ایک بار" پوٹائیم ساکنا ہے" کھاکر "ایس" سکھا ہے۔ اگرتم دوسری باداس کو کھاکر اگل جرف" اے" سکھنے والے بنا چاہتے ہو تو آجا کہ ۔۔ "

اسلام کا اجارموجودہ زمانہ میں کچے دندگیوں کی تحیت افتحاہے۔ جانوں کی نہیں، وصلوں اور قرنا دک ک۔ موفور اسلام " اس امید میں شائع کی جا رہی ہے کہ دہ کچے اولوں کو اس مستر بائی کے لئے آمادہ کرے گی ۔ اگرچے اس میر می آئی برائے کا کام ہے۔ حصلوں اور ترنا دُس کی قربانی، جانوں کی قربانی حیانی کی برعکس، ہمیشہ کی اب می اور اب تو شایدوہ نایا ہے کہ در جرس ہین جی ہے۔

وحيدالدين ١٩٤٨

- Big of the property of the constant of the c The state of the s Frederical Aller State of the S a partie of the property of the state of the second Discourage of the Company of the Com The the state of the second state of the secon and there is no recommendation of the second uphridd and Stiffe S. 一方の一日にいてはなるからいいましているとうないというとう in the fill the water and the second of the second Comment of the second of the s CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T to de la faction Was placed to the state of the 以及是有一个工作的。在这个人的一个工作的。 MUNICIPAL PROPERTY OF THE PROP and the state of t でいることはいいといいいはいからいはいからいというというと De Breiter Bereit Bereit المحادث المحاد

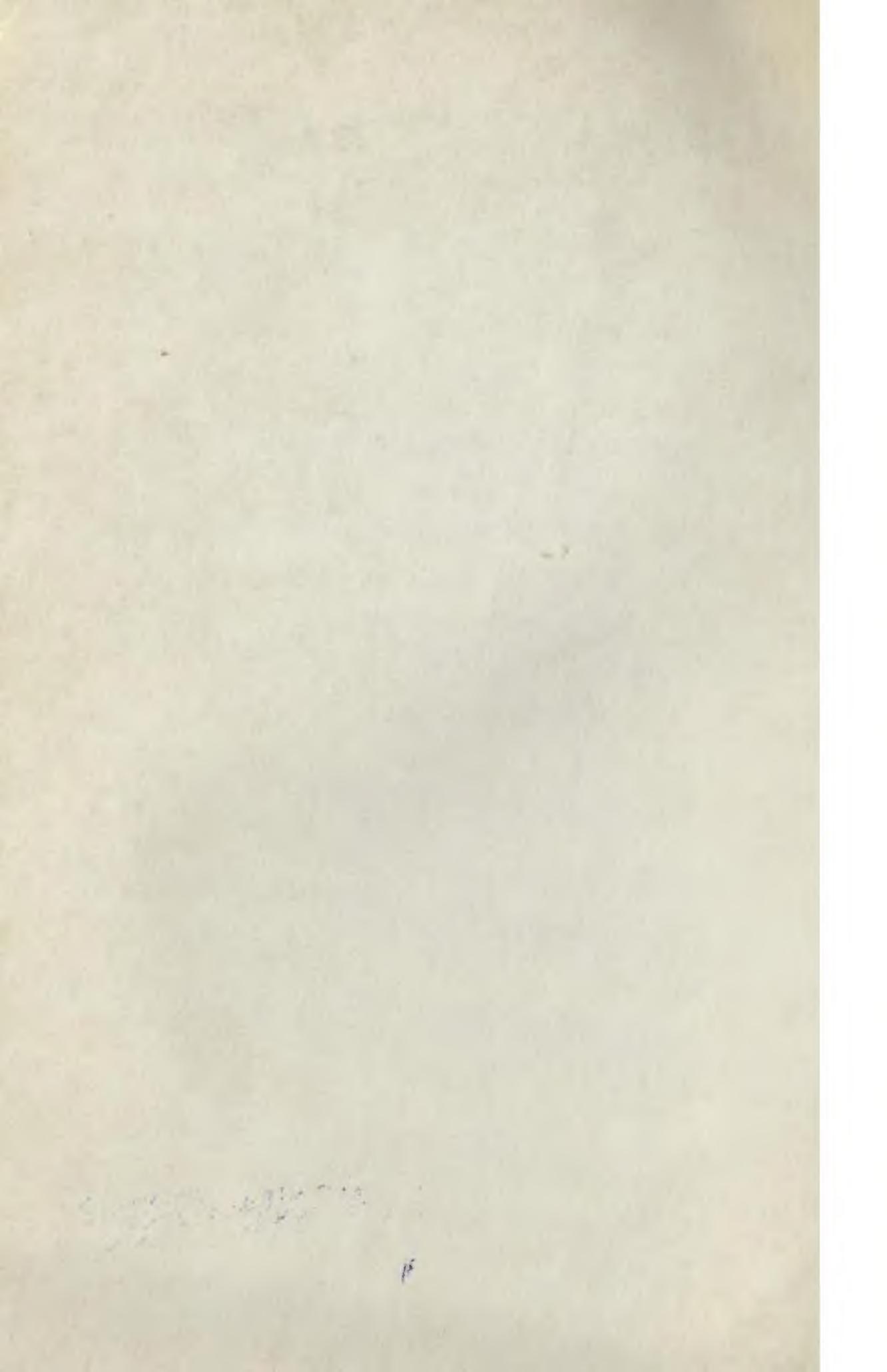

# ات كى لائبرارى كے ليے خيدائم كائيں

٢١ دازحيات مولاء وحيدالدين فان ٢٤ سفرنام لكمتورولا بور صنرت تنانوي . ٢٨ سرماية داراند واشتراكي نظام كا اسلاي معاشى كظام مصموازية حصرت مولاياتهم الحيافناني ٢٩ مراج العقائد شرح اردو شرع عقائد ٣٠ موشارم اوراسالم مولاة وحيدالدين عان ٣١ شيعداورقرآن حضرت سولاتاعبدات والماعوران ٢٦ ظهورسلام، صراط منتم مولانا وميدالدين خال ٢٦ علم وعمل حصرت تقانوي ١٦ علوم القسران حضرت مولايات ماليق افعاني ١٥ عظمت قرآن مولانا وميدالدين مان ٢٦ عورت اوراسلام مولانات صاب الدين ندوى ١٧ عاية السعاية في مل ما في الهدايد عا جلد شرح أردو بدا يه مولانا محد صنيت عظوي ۱۶۸ قرآن اسائنس اورسلمان مولانا شبهاب الدين ندوي ٢٩ قرآن بيداور دنيات ديات مولايات معاب الدين ندوى ٢٠ أجموعة مقالات مولاً وحيدالدين خان المبل ١١ معاشرتي مسائل مولاً برحان الدين منعلى ٢٢ المناصب اور مديد يا الانا وحدالدين فاا+ ١٦ معدن الحقائق شرح أردو كنز الدقائ مولانا فيرصنف فمنكوا ١١ نكاتُ القرآن ١٠٠ جينرت مولانا عبدالرحمن الشرقي مذطله ۵۴ حقوق و فراتض حضرت متفانوئ

6.

ا الصح النورى شرح اردو مختصرالقدي مولانا محرصيف كنكوى الاسلام مواة وحيدالدين خان ٢ اسلافي عيمات - - -ع التداكير ٠٠٠٠ ٥ اسلائي ننگى - - - اسلائي ننگى -٧ اسلام اورا عسرواضر ، ، ، ، ٤ انسائكلويد باآت اسلام محداين قريشي ٢ جلد ٨ اسلام عمل دين متقل تهذيب مولانا عبيدالتلاسعد ٩ اسلام كاقالون طلاق مولانا شعاب الدين دوى ١٠ اسلام اور عصر حاضر ١٠ ٠ ٠ ٠ اا اسلام اورجديدسائش . . . . ١٢ يغبرالقلاب انعام افت مولاء وحيدالدين ان المحضة الدُّرَدُ شرح أرد ونخبة الفكر ١٦ تعيري فلعلى مولاة وحيدالدين فان ١٥ ينتي قركب و و و و ١١ تذكيرالقرآن تغييركل و و و ١٤ كفيلق أدم اورنظرية ارتقاء مولانا شهاب الدين مدوي ١١ حقانيت اسلام حضرت تفانوي ١٩ حقيقت ع مولا؛ وحيدالدين فان ٢٠ حقيقت السانيت مولانا صوفي دين مراشرني ٢١ حيات أبساركرام حضرت موافا مفتى عبدالفكور ٢٧ فىلافت ما شده مضرت ولذا محدادلس كا يرهاوي ١١٠ قاتون اسلام مولا اوحيد الدين فان الما دين ورئيا صرت تعانوي كا وين كي سياسي تعسير مولاءً وحيدالدين خان